مأنيثل يميج بإراقال سيم وتريم ملك البختة دانتام , گوم ب بهاونسخه کیمیانم کشیکان کا منم لعنى دمياله مفتدالمان فلم عمازرت مصرت يج البندمزاغلا المحرو قادبا فی علیالطنالوة والسنالم درباره سنیات سے ناصری از صلیب وران کا تعفر میانب مندوستا بتوفنق يزداني ومفنيل رباني مطبع الوارا حمد يشين برلس فاديان صلع كوردام يوريس بانتمام مشيخ تعيقوب على صاحب تزاب يدميرم الك طبع طبع بوكر. ٧ نومس ت بع بودًا

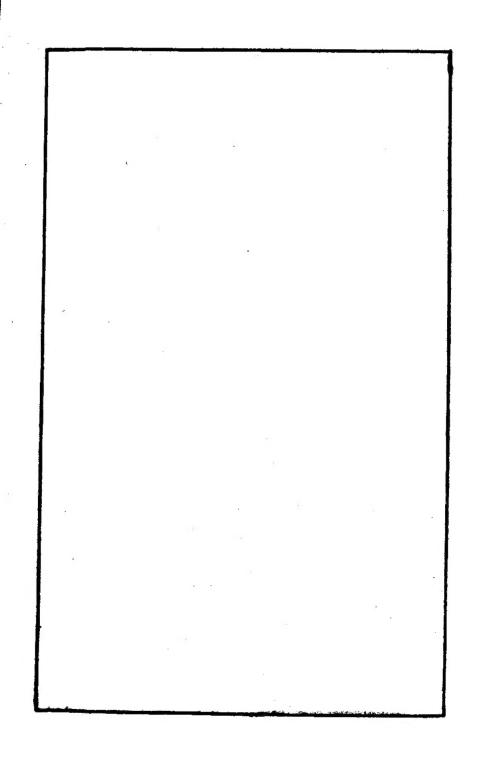

## بِسْمِ النَّدِ الرَّمْنِ الرَّيْسِيمُ مُحِنْفًا فُصِلِّطً لِي وَالْكِنْمُ الْمُ

ربنا افتح بسينناويين قومنا بالحق وانت خيرالفا تحيين



اس کتاب کویس اس مرادسے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صبحی اور نہایت کا بل اور شابت شدہ تاریخی شہاد توں اور غیر قوموں کی قدیم تحرید وں سے اُن غلط اور حطرناک خبالا کو دور کر وں جوسلا فی اور عیب نیوں کے اکمتر فرقوں میں حضرت سبح علیا سلام کی بہا اور اُنٹری زندگی فی سبت بھیلے ہوئے ہیں۔ بعنے وہ خیالات جنگے خوفناک بنتیجے نہ صرف توحید باری تعالیٰ کے دمیر ن اور غالت کر ایس بلکہ اس ملک کے سلاوں کی اخسلاتی مالت پر بھی اُن کا نہایت بداور زم ریلہ اثر متو اتر مشاجرہ میں آریا سے اور ایسی بے صل کہ ایس ور اور قصوں پر اعتقاد رکھنے سے بداخلاقی اور بدا مدلیتی اور سخت دلی اور بھی مرکی دور اُن کی صفت انسانی مرکی کی دور اُن کی صفت انسانی مرکی کی دور اور اُنسان فی مور بدا مدلیتی اور اُنسان کی صفت انسانی مردی اور در جم اور انصاف اور انکسار اور نواضع کی پاک صفت اس قدر دور بروز مرد در دور بروز مردی وردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور براخلاتی کے موردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور براخلاتی کے موردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور براخلاتی کے موردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور موراخلاتی کے موردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور موراخلاتی کی کھنے کی کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور موراخلاتی کے موردی جاتی ہیں کہ گویا وہ اب جلدتر الود اور کو کھنے کو طیار ہیں۔ اس سخت دلی اور موراخلاتی کی کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کے کھنے کو کھنے کی کھنے کی کھنے کو کھنے کی کھنے کے کھنے کی کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کی ک

\*

کی دحہ سے بہتیر کے ممان الیسے دیکھے حاستے ہیں کداکن میں اور درندوں میں تشاید کچھ عتورابى مها فرق موكا - اورا يك جبن مت كالنسان اوريا برُص مذم كل ايك يا مبدا يك محير یالیتو کے مارنے سے مبی پرمبز کرتا اور ڈر تا ہے۔ گرافسوس کدیم سلمانوں میں سے اکثر ایسے میں کہ وہ ایک ناسی کاخون کرنے اور ایک ہے گناہ انسان کی مبان منا کے کرنے کے وقت می اس فادرخدا کے مواخذہ سے نہیں ڈرتے جی نے زمین کے تمام جافورول کی نبیت انسان کی میان کومهت زیاده قابل قدر قرار دیا ہے۔ اس قدر مخنت دکی اور سبے رحمی اور بے مہری کا کیاسبب ہے وہی سبب ہے کہنی سے اسی کہانیاں اور فقے اور مے جاملور برجهاد كمستك أن ك كانول عن والدمات اور اك كول من جمائ ما تعمل -جن كى وجر سے رفتہ رفتہ ان كى اخلاتى صالت مُروه موج تى ہے اوراُن كے ال اُن تفرقى كامول کی بدی کوحسوم نہیں کرمسکتے ۔ مبلح ہوشخص ایک خافل المسان کوفتل کرکے اص کے اہل دعمیال کو تبائي مي دات سے دوخيال كرتا ہے كركويامس في برائي تواب كاكام ملكر قوم مي ايك فرید اکرنے کا موقعہ مامل کیا ہے۔ اور جو کہ ممارے اس طلب میں اس تم کی بداوں کے رد کنے کے لئے دعظامیں موتے اگر ہوتے ہی می تواقعا ف سے اس لیٹے کوام الناس کے خیالات کترت سے ان فنندا نگیز باتوں کی طرف مجھے ہوئے میں بینا پیرم سفے پہلے مجی کئی وفنه ابنی قوم کے حال پر رحم کرکے ارد و اورفارس اورمونی میں الی کتابی تھی ہیں جن میں بنطاب کی ہے کرمسلمانوں میں جہا د کامسٹر اور کسی تونی امام کے اسفے کے اُتنفار کامٹر اور دومری فوموں ينعن ر كھنے كامسُل ديرسبنعن كوندا ندين علماء كى غلطياں بي ورندامىلام بي بجرد فاعى طوركى جنگ باان مبلوں کے موابولغرم منزائے ظالم یا اُدادی فالم کرنے کی نیت سے موں اور کسی مورت می دین کے لئے توارا میں نے کامیازت بنیں اور دفاعی طور کی جنگ سے مراودہ الاامیاں می مین کی صرورت اس وقت مین ای سے حب کر منا لغوں کے بلوہ سے اندلیزیر جان مو بد تین قیم کے مشرعی جہا دہیں بجزان تین مور توں کی جنگ کے اور کوئی مورت جودین کے بیسلانے کے

ہے مجوا سسلام میں جائزئیس بغوض اس عنمون کی تمامیں میں نے بست مداد ور بڑے کرسکے امی طک اورنیز مورب اور مثنام اور فزائران وغیره مالک بی تعتیم کی بی بیکن اب محید خدائے تعالیٰ کے ففل سے البیے باطل اور بے اصل عقا ٹہ کو دنوں میں سے نکا بنے کے سلتے وہ دلا كل قويد اور كلفك كفك توت اور قرائن تقينيداو تاريخي شها ديس مل بي جن كي سي في كي کرنیں مجھے بشادت دے رہی ہی کر عفقریب ان کی اختاعت کے بعثرسلمانوں کے دوں مِن إن مقائد كے مخالف ايك تَعَجَّب انگيز تبديل ميدا مونے والى ہے وربنها بت بعني سے امیدکی مبانی سپے کدان سخیائیوں کے سمجھنے کے بعد انسلام کے سعاوت مرد فرزندوں سے ولول مي سعظم اورانكمادا وروح ولى كينونتنمااورتيرس تيني حارى مونك وواكن كى روما نی تبدیلی موکر ملک بر ایک نهایت نیک اور ما برکت ا تر بیسے گا۔ ایسا ہی مجھے یقین سے کدعیسا ٹی مذمرب کے تحقی اور دولسرے تمام سیا ٹی کے بھوکے اور یہا سے مجی اس میری کتاب سے فائدہ اٹھا کئی گئے۔ اور بہ ہو مئی نے ابھی بیان کیا ہے کو اِسس كتاب كالصل مدعة مسلمانول اورعبسائيول كى أمم غلطى كى اصلاح سب بواكن كے بعض احتقادات مي دخل يأتى مع يرسان مي قدر تعقيل كامحتاج سع جوذيل من محتامول -وافنح بوكداكنزمسلمانون اورعيسا يون كابدخيال بيح كدحفرت عيني عليدالت لام اً سمان پرزندہ مچلے گئے ہیں ۔ اور یہ وونوں فرتے ایک مدّت سے پی گمان کرتے بھٹے أست بن كرحفرت عينى عليدانسلام است تك يسمان يرزنده موسجود بم ا وركسى وقست ا منری نداندیں محبرزمین پر نازل ہوں گے - ادران دونوں فربی بینے اہل اسلام اور سیحوں کے بیان میں فرق مرمن اتنا ہے کرھیرائی تواس بات کے قائل میں کہ تھورت عينى فليالمسلام سنصليب يرمبان دىا ودعيرننده كوكراسمان بيمتميم يخفرى تيرمد كخذا وراسيف باب كے دائم المفرجا منتے اور مجرا خرى زمانر بى دنيا كى عدالت كے لئے زمين يونس محے اور منت بس كو نيا كاخدا اور خالق اور مالك دي نيوغ من سد اس كي موااوركو في نبس وي سع جو

دنباکے اخیر میں مزابر: اوسینے کیلئے سبلالی طور پرنازل ہوگا تب ہراکیا ک<sup>و م</sup>ی سب اُکھ اسکو یا اسکی الکی بھی خدا کرسے نہیں مانا پکڑا جائیگا اورجہنم میں ڈالاجائیگا جہاں رونا اور دانت بینیا ہوگا بگرسلمانوں کے مذکورہ بالافرقے کہتے ہم کہ مصنرت عیسی علیالسلام مصلوب نمیں ہوئے اور نرصلیعب برمرے بلكه أسوقت جبكه ميدد ديل في الكوت لوب كرف كيلي الأفتاركيا نعدا كا فرشته الكوح جسم عنصرى السان برك كبااورا بتك أسان برزنده موجود بيرا ورتقام انكاد وسواتسان برج بالمصرت يحلي نبي يعينه بوحنّا بين - اوزنيز مسلمان بريمبي كننه بين كرعيني عليالسلام فعا كابزرگ تبي يبيشر كُمّ نه خدا مياورنه خدا كابيباا وراعتقاد ر كهنه جي كم وي اخرى زمايزين دوفرشتون كے كندهوں ير ہاتھ رکھے ہوئے وشق کے منارہ کے قریب یاکسی اور مگر اُ تریننگے اورا مام محدمہدی کے ساتھ طكر بويهلے سے بنی فاطمہ میں سے ُ دنیا میں آیا ہوا ہوگا دنیا کی نمام غیر قوموں کوقتل کرڈ الیں گے اور بجزایسے تعف کے جوبلا تو تعن سلمان ہوجائے اور کسی کو زندہ ہمیں جھیوٹریں گئے غرض مسلمانون كاوه فرقه جوابينه تئيس المسنّت يا الم حديث كنت إي جن كوعوام و إلى ك نام سے کیارتے میں صغرت عیسلی علیدالسلام کے دوبارہ زمین پر نازل ہونے سے اصل مقص ية قرار دينة بين كه تاوه سندوول ك مهادلوكي طرح تهام دُنياكوفناكر دالس اقل بيردمكي دين كمسلمان بوجائين اوراكر بجرعبي لوك كغرب قائم ربي قرسب كوتة نيخ كردين وركيت ہیں کہ اسی غرض سے وہ جسم عنصری کے ساتھ اسان پر زندہ رکھے سکتے ہیں کہ آبا ہیسے نرمانه میں جبکہ اسلامی سلاطین کی طاقتیں کمزور ہوجا میں یہ سمان سے اُر کرغیر تومول کو مارين اورجبرسيمسلمان كرمي يالبصورت انكارقتس كردين بالخصوص عيسائيول كأسبت برسعاذ ورسعة فرقد مذكورهك عالم يدبيان كريته جس كدجب حضرت عيسلي عليالسلام ر سان سے اتریں گئے نووہ دنریا کی تمام صلیبوں کو آوا دینگے اور ملوار کے ساتھ سخت ب رحمی کی کارروانمیاں کرینگے اور و نیا کوخوان میں غرق کردینگے۔ اور جیسا کہ انجمی میں نے بیان کیاسم یولوگ یعنے مسلمانوں میں سے اہل مدیث وغیرہ بڑے ہوسش سے یہ

اعتقادظا مرکرتے ہیں کہ سیمے اُڑنے سے کچھ عرصہ پہلے بنی فاطمہ میں سے ایک امام پ مو گاجس کا نام محمد مهدی موگا. اور در اصل خلیفهٔ وقت اور باد شاه و بهی موگا کیونکه و قریش میں سے بوگا- اور سونکر اصل غرض اُس کی بیر ہوگی کہ تمام غیر قوموں کوجو اس مصمنكر ببن فتل رديا مائ بجز ايستنفس ك كمرج جلدى سيدكلمد يرمد سلى إسلت أسكي مدواور مانحه بتأليف كمصلية حضرت عبيلي عليالسلام أسمان سع أترين منظر اوركو مصرت عيسنى على السلام مبى بجائے خود ايك مهدى بيں بلكه بڑے مهدى دہبى بي ليكن إس سبت كه خليفة وقن فريش ميس سع بهونا حاميئه إس التصصفرت عيسلى على السلام خليفة وقت نهیں مہوں گے بلکہ خلیفہ وقت وہی محدمہدی ہوگاء اور کہتے میں کہ بید دونوں ملکرزمین کو انسانوں کے خون سے بھردیں گے۔ اوراس قدر خونریزی کریں گئے میسس کی نظیبر ابتداء دنیاسے انبیرتک کسی جگہ نہیں یائی جلئے گی اور آتے ہی خوزیزی ہی تشروع لردیننگے اور کونی وعظوغیرہ نہیں کریننگے اور نہ کوئی نشان دکھائمیں سگے اور کہتے ہیں کہ ر مصرت عیسای علیالسلام ا ما م محد مهدی کے لئے بطور مشیر یا وزیر کے بہونگے۔ اورغنان حكومت صرف حبدني كخيط بانترميس برمكي كبكن حضرت سيح تمام ونسبا كم قشل ارنے کیلئے مصرت امام محموم مردی کو ہیروفت اکسائیں گے۔ اور تیز مشورے دیتے رہیں گئے گوبائس اخلاقی ٰزمانہ کی کسز کالیں گئے جبکہ آپ نے تبعلیمہ دی تھی کیسی خ كامقا بلدمت كرو اورابك كال يرطما تجيه كهاكر دوسري كالريمي بجيردوك يمسلمانون اور يتحيون كيحضرت عيشي علىالسلام كأسبت عقيد سيسبس اوراكرج عیسائیوں کی بدایک بڑی غلطی ہے کہ وہ ایک عاہر: انسان کوخدا کہتے ہیں لیکر بعفراط اسلم جنيرس المحديث كاوه فرقد يمي برجنكو والي معي كبته مي انكے بيعقا مدكر وخوني فهدى اوزخ في سيح موعود كي سبت أنك دلول مين بي أنكي خلاقي حالتول يرنهايت بدائر والريب بين يهانتك كم وهاس بدا تركى وجرس مذكسي دوسرى قوم سندين بيتي اوسلحكاري ورديان كاستحد ما تعدره سكت مي

اورنہکسی دومسری گورنمنٹ کے نئیج سیجی ا ورکا مل اطاعمیت اور دفاداری سے *برکرسکتے ہی*۔ اور برا كميع فلمن سمجه مسكتاسير كه اليها عقيده تعنت اعتزاص كي عجر سب كرمنير قوموں ميامی قدر جبر کیا جائے کہ یاتوبلا توفقے میسلمان موحاملی اور یافتل کھئے حاملی ماہ رسرا کیب کاشنس بأمانى مجدمكنا ب كرقبل اس كركركونى تففركسى دين كاميا فى كوسجد اوداس كى نيك ملیم اور نوبویں سے مطبع ہوجائے یونہی جبراوراکراہ اورفس کی دھمکیسے اس کواپنے وہن میں واخل کرنامخت نالب ندیده والفتهد اورالسی طراعترسے دین کی ترقی کمیا ہوگی ملیم واکس اس کے ہرا کیے بی العت کو اعتراض کرسنے کا موقع مل سے ادر ایسے اصولوں کا امخری نتیجہ بہ سہے کم نوع انسان كى بمدردى بكى ول سعا تقرما ستے اور رحم اور انعما ف جوانسائيت كا يك عمارى نعلق سبے مابد بدمو مباسلے اور بجا سے اس کے کمینداور بدا ندلینی ٹرمنی حا سے اور صوف ورندگی باقى رەيم ستے اوراخلاق فاھنلوكانام ونشان ندرسے گرظا ہرسے كرا بيسے صول اس خلا کی طرف سے نہیں ہوسکتے جس کا ہرا کیب موا خذہ اترام حجتت کے لبد ہے۔ موین میا مٹیے کہ اُکٹٹلا ایک شخص ایک سیے مذمہب کواں وجر سے تبول نہیں کہ اُک وہ اس کی سیائی دراس کی یاک تعلیم اوراس کی توبیوں سے منوز اواقعت اور بے خرسے تو کمیا ا بسطنى كراعة بدبه ماد مساسب مبركه لا توقعت اس كوتس كرد يا مباسته ملحه السامتحض ق بل رهمسه اوراس لائق بهد كرنرى اورخلق سعد المى غرمب كى ميائى اورخى اور روصافى مغنت اکس برظاہر کی جائے ندیکہ اس کے المکار کا نواریا بندوق سے بواب ویاجا کے المبدلان زماند كے ان اسلامی فرفوں كامسكر بہا واور ميراش كے سائق ليليم كرعنقريب وہ زماندائف والاسب كسبب ايك نوفى مهدى بيدا بوكاجل كانام الم ممد بوكا الدينجاس كى مدوك لله اسمان ص أترب كا اوروه ووفول ل كرونيا كى تمام غيرتومول كواسلام كالكار رقتل كروي محد بنايت در مبراخلاتی مسکد کے من احت سے کیا بدوہ تعقیدہ ہنیں سے کر مجوانسانیت کے تمام یاک تولی کومعطل کرنا اورورندوں کی طرح حبذبات بیدا کردیتا سبے ؛ورا لیسے حقایدوانوں کوبرالیک قوم

سے منافقانہ زندگی مبرکرنی پڑتی ہے پہاٹنگ کو فیروزم کے سکام کے مباعد ہمی سختی الما اعت کے ساتھ میں اُنا محال مومیا تاہیں مبلکہ دروغ کوئی کے ذریعیہ سے ایک جبو کی اطباعیت کا اظما كياحا تكسيعة بهى وحبرسي كراس الك برتش انتريابي ابل حدميث كيامين فرقع جن كيطوت ہم ہی امتارہ کراکشنے میں گورنسنٹ انگریزی کے مانحست دورور حاز کی زندگی بسرکدرسہے میں -صنے نوشندہ طور براوام کو دہی خزر بزی کے نمانہ کی امیدیں دستے ہیں ، ورنو نی ہمدی اور خونی کیے انتظار تھی ہم اورامی کے مطابق مسلے مکھانے میں اور تعیر حیب کام سکے ما شف مها نفري توان كى نوش مدكر نفري اور كم نفري كريم السير فقيدوں كے مخالعت ميں -لیکن اگر کا ک من اعت بی تو کمیا وحد کروه این افزیرات کے دربعرسے اس کی عام ان ان عت بھیں كرتها ودكبا ومبركروه أنف والفخوني مهدى اوكين كى اليصطورسع أنتظار كراسيم مركركا إ اس كه من فقد ثنال موسف كمصر لئه درواز سے بر كھڑسے مس يؤمن البيسے احتفادات سے اس قيم مے ورویوں کی اخلاقی مالت میں بہت کچھ تنزل ریدا ہو گیا ہے اور وہ اس لائی نہیں دھے کہ زمى اورسلحارى كالعليم ديركس ملحد دوسرت مرس مدمب كع وكون كونوا ونخوا وش كرنا ويدارى كا ا یک بڑا فرمن سجماگیا ہے۔ ہم اس سے بہت نوش ہی کرکوئی فرقہ اہل مدمیت میں سے ان خلط معیّدوں کا مخالف ہوبکن ممامی بات کواف*نوں سے ساتھ ب*یان کرنے سے *دک بنیں سکتے* کہ اہل مدمیت کے فرقوں میں سے وہ میمنیے وہا ہی جی ہیں ہونونی مہدی اورجہا درکے ممائل کوما شقے مِي اورط القصيح كے برخلاف عقيده ركھتے مِي اوركسي موقع كے دفت مِي دوسرے مدام ہے تا) اوگوں كوقس كرديباً بليد نواب كاطرون خيال كهتفرس معلانكد برعقا يُرتينية اسلام كيليفخش بالهيم فينكونمون يرمقيده دكمناكركويا كوئى نونى مهدى ياخ نى سے دنيا مي أسف كا اور نوزېزى اورنوزېزى كى دىمكيول سے اموام کو ترقی وینا میاسید گل و فراک مجید اوراصا دمیث میجدسید بانکل مخالصنی ممالید انگردوں کوایٹا بیرٹرا کے کا ودس وقت میسانی باوٹ و گوفتار ہوکوگن کے رس بیفرم فی کیاجا کے کا برق بر باب تک ان المحدیث

كمودن بي موجودي مجمولان مكاناب اقراب الساعة إليه وثياته والمجديث كأصنيت سيعب كالموثواه في مي هم تلحيا جدعث ي

بی سلی التّد علیه ولم نے مَلَم عظم ایں اور مجربعدا سکے بھی کفار کے یا تحدسے وکھ الحصابا اور التخصیمی مدے تیرہ برس اس صیبت اور اح حرح کے ظلم اعضائے میں گذرے کے حسکے تعد ورسے بھی روناا ماسية ليكن اسي أسوقت يك وشمنول كم مقابل برتلوار من الحمالي اور من أفك عن كلات کاسخت جواب دیا جبتگ که بهت صحابها وروزیز دوست برای بسرحی سوقتل کے گئے اور طرح طرح سے آپ کوعمی جمانی و کلد دیاگیا اورکی دفعدز سرمجی دیگی اورکن سم کی تجویزین فشل كرين كالكيكي من مين مخالغون كو فاكامي يهي جب نعدامك انتقام كاوفت المياتوايسا مؤاكد مكم معتام رئیسوں اور قوم مے سربرآوردہ لوگوں نے اتفاق کرمے یافیصل کیا کو برحال کسس شخف وقتل ردين جاسية أسوقت مدانيجاي بيارون ورصديقول وراستبادول كا حامی ہدتاہوآ یکو خرویدی که اس نہریں اب بجو بدی کے کھر نہیں اورتس ریکربستریس ممال جلد بماك ما أيتب أب بكم الني مريزكيطون بجرت كركك مرتمير بمى مخالفول في بجعاز محيودًا بكرتعا قبكيا داور ببرطال اسلامكو بإمال كرناجا بإجب اس حدثك ال لوكول كي شوره يستى برُه لِيُ اوكِي بِاللَّا بِول كِفْتِل كُرِيف كريم في بحى الكومز اكد لائل بنا ياتب المطماتم ارد نے کیلئے بطور ملافعت اور مفاظت خود اختیاری اجازت دیگئی اور نیزوه لوگ بہت سے بِكُناه مقتولوں كے عوض ميں جنكوانهوں نے بنيركسي معركر جنگ محض تشوادت سيقتل كيا تھا اورائط مالوں برقبعندكيا تحااس لائق بهوكئے تھے كماسى طرح المنكساتھ اورانكے معاولوں مے سا تقدمعا ملدکیا جاتا۔ مگر مگذ کی فتے کے وقت ہمارے نبی ملی المتّد علیدوسلم نے سب کو بخشدیا لبذا برخبال كانخصرت صلى المدعليدولم باآب كصحابه فيسمى دين بيلان كم للك الا اتى كى منى ياكسى كوجبر السلام ميں د اخل كي تحاسخت غلطى اورظلم سبے-يه بات بهي باور كمف في وال ب كريونكه أس زمان من برايك قوم كااسلام سات نعصب برها بؤاتماا ورمخالف أوك اسكوايك فرقه جديده اورجاحت قليله سمجركراك مست و الود كرف كي تدبيرول مي كله بوك تصاور برايك أس فكر ميس تها -

يسىطم ببإلوك جلد مابو دمهو سائتس اوريا ايسيمنتشر مهول كرائلي ترقى كاكوئي انديشه باتى مذمسع إس وجه سے بات بات میں انکی طون سے مزاحمت تھی اور ہرایک قوم میں سے تیخفی سلمان موجاً ناتحا وہ توم کے ہا تھے سے باتو فی الفور ماراجا آا اور یا اسکی زندگی سخت خطرہ میں رہتی تھی آلو ابيعه وقت مين خداتها لل في نومسلم لوگون بررهم كركه ايسي تعصب طا قتل يوجزي لكادئ تى كم دہ اسلام کے خراج دہ ہوجا ئیں دراس طرح اسلام کیلئے آزادی کے دروازے کھولدیں اور أست مطلب مينفاكة ناايمان لابنه والول كى راه سعد وكيس دُور موجا مُيل وريه دُنيا يرخدا کارحم تھااوراس میں کسی کا حرج نرتھا۔ گرظ اہرہے کہ اسوقت کے غیر قوم کے بادشاہ اسلام کی فرسی آزا دی کونهیں روکتے اسلامی فراتُصن کوبندنہیں کرتے اورابیٹی قوم سے مسلمان ہونے والوں کو قتل نہیں کینے انکوفید خانوں میں نہیں ڈالتے اور انکوطرح طرح کے دُکھ نہیں فیقے تو چھركىيل اسلام أخكے مقابل يزنلوار أتھائے۔ اورين لما مرسب كہ اسلام نے كہمى جركا مشازيين سکھابا۔ اگر قرآن تربیب اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غورسے و **کیھا س**ائے۔ اورجها نتك انسان كيليه مكن ببح مرتبر سعد برمها بإسناجائية تواسقدر وسعت معلومات بعيقطعي يقين كے ساتم معلوم بوكاكريد اعتراض كر كويا اسلام في دين كوجرً ايسيلا ف كيلي تلواراً تماني ہے نہایت بے بنیاداور قابل شرم الزام ہے اور ہے اُن لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصیب الكب موكر قرآن ورحدميث اوراسلام كي معتبر تاريخون كونهيس ديكيما بلكرجبوط اوربهتان ككلسنس پورا پوراکام لیا ہے۔ مگر میں جانما ہول کراب وہ زمانہ قریب اناجا ماہے کہ راستی کے بھو کے اور بیاسے ان بہتا نول کی تقبقت میطلع ہوجائیں ئے کیااس مذہب کوہم جبر کا مدہب کوسکتے ہیں ج*س كى كتاب قرآن مين ص*احت طور بريه ب*لايت بوك*د لا اكواه فى الدي<sup>ن ي</sup>يصنه دين مين وأمل لرنے کیلئے جہرجا تُونہیں۔کیاہم اُس بزرگ نبی کوجہرکا الزام نے سکتے ہی جہیئے مُدِّمعظمہ کے تيرو برس مين دين تام د وسنول كودن رات بهي نعيعت دى كُرنشر كا مقابلهت كروا ورصبررت ربود وال جب وشمنول كى بدى حدس كُذركى اوردين اسلام كرمث افيي كبلئ تمام قومول نے

شنمش کی تواس وقت غیرت الی نے تفاصا کی کرجولوگ تلوار اعظمانے میں وہ تلوار ہی سے تن کئے مبائی ۔ ورند قرآن مشرعی نے ہرگہ جرکی تعلیم ہنیں دی ۔ اگر جبر کی تعلیم ہموتی تو بھارے نیملی اہڈملیروٹم کے امحاب جبرکی تعلیم کی وطرسے اس لائق نرمجرتے۔ کہمخانوں کے موقع برسيتي ابما مدارول كى طرح معدق وكم لاسكنت بكن مهادست ميدوموني ني ملى التنديم محام کی وفاداری ایک الیماامرے کراس کے اظہار کی مہیں منرورت نہیں - یہ بات کسی پر اورت بدا نهلي كوان سكے حدث اور وفا دارى كے تمو نے اك درمبر بيظ بور عي اُسٹے كر دومرى قوموں يس ان كى نظير المنامشكل سع ١٠٠ وفادار قوم في تكوارون كي نيي مي ايى وفادارى اور صدق كونهيں مجبورًا بنكه اینے بزدگ اور یاک بنی كی دفاقت ميں وه صدق و كھملا یا كركمبى انسان میں وہ حدق نہیں اسکتا جب نگ ایمان سے اس کا دل اور سینه منور نرموین عرض اصلام عی جر كور خل نهير العلام كى زام اليال توقيم سے بالبرنهي - دا ، دفاعي طور پر تعیف برطرفتي سحفا خلت نود مختیاری و ۱۷ بطور مزایسے نون کے وقی میں نون ر (۷) بطوراً زادی قالم کرنے کے بیسے بغرمن مزامموں کی قوت توڑنے کے پوکسے مان ہونے بِقِل کرتے سکتے ۔ ہی جس حالت میں اسلام میں یہ مدایت ہی نہیں کر کمٹی تحقی کو جبرا در قبل کی وسمی سے دین میں واخل کیا مبائے تومیرکسی نونی مہدی یا نونی مسیح کی انتظار کرنامرائم دخوا وربہودہ سے ۔ کیونکے ممکن نہیں کر قرا نی تعلیم کے برخلاف کو ٹی ایسا انسان مبی وُنیا میں اُوسے ہو تلوار کے ساتھنے وگوں کوسنمان کرہے۔ یہ بات اپی نرنتی کر مجدمی نرائسکتی باس کے مجھنے میں کچیشٹلات بوتي يبكن مادان لوگوں كونغشا في طمع نے اس معتبدہ كی طرف جسكا يا سے كيونئو ہمارسے اكثر مونولوں کو یہ دصوکا لگا مؤاسیے کہ وہ خیال کرتے ہم کم مہدی کی اٹرا تجوں کے ذریعے سے بہست مہا مال ان کوسے گا بہاں تک کہ دیمنبھال بنیں سنجس گئے۔اور ہے نکوائی کل اس ملک کے اکثر مولوی بہت تنگ دمست میں اس ومبسے عمی وہ ایسے مهدی کے دن رات منتظ الم یک آتا شامامی والمجبرسے ان کی نغسا نی ماحتیں بوری موں لہذا ہوشخص ایسے مہدی کے اُسنے سے انکادکرے

**یدلوگ** اس کے دشمن بومباتے میں اولاس کونی الغور کا فرعم را یا جا آا در دائرہ اسلام مص ضاری سمجها حاً اب بينا يخيرُ عبى ابنى ويوست ال يوكول كى نظرم كا فرمول كي نكرا يسينونى بهدى اورخونى مس كے اسف كا قائل بنيں موں بلحدان ميہوده معيدوں كوسخنت كرام بت اور فرت سے ويكمنا ہوںاود میرسے کافر کھنے کی صرف ہیں وحرہنیں کرمئی نے ایسے فرمنی مہدی اودفومنی مہے کے المن سے انکارکردیا ہے میں بران کا احتقا دہے ملکرایک بدمی وجہدے کری نے خوار تی الی سے ابہا کم پاکراس بات کا عام طور پراحلان کیاہے کہ دختیتی اور واقعی سیے موجود ہو وی ودھیقتت مہدی منی ہے جس کے اُنے کی بٹادت انجیل اور قرآن میں یا ٹی جا تی ہے اور اصادیث میں میں ہی کے اُنے کے سنے وصدہ ویا گیا ہے وہ میں ہی ہوں گر بغیر کواروں اور بندوقوں کے اور خدانے مجے مکم دیاہے کہ مزمى ادرا مهتكى اورملم اورغرمبت كرس بقراس خداكي طرون لوكول كوتوم ولاؤل جوستي فه لاا ورقدم اور فيرتن يسب اوركال تفذى اوركا فرعم اوركائل رعم اوركا فل انصاف دمكت اسب رامی تاریکی کے زمانہ کا نوریک می موں بھرتنف میری بئیروی کرنا سے وہ ان گڑھوں اور خذقوں سے بچا یامبائے گا ہونٹیعل ن نے ناری میں مجلنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں ۔ سیکھے امی نے جیجا ہے کہ تا ایک امن اور صلم کے مساعقہ دنیا کو سیے خواکی طرحت دم بری کروں اورامسلام مِن اخلاقی حالتوں کو دوبارہ فالم کردوں۔اور مجھے اس نے سی کے طاہوں کی مسلی بلف کے سَلِيَّ اسمانی نشان نمی عطافره کے میں اورمیری تامید میں اسپے عجیب کام دکھلائے ہیں۔ اور خیب کی با تی اور این محکومیر سوخواتهان کی پاک کتابوں کی روسے مداد ت کی مناخت کے ملے اصل معیار ہے میرے پر کھو لے بی اور یاک معارمن اور علم مجھے عطا فرمائے مِن اس لئے اُن دوتوں نے مجرسے حمنی کی تومیا کی کونہیں میابتیں اور تاریکی سے ٹومش ہیں. گومئی نے میا ہاکہ جمانتک مجھ سے ہوسکے فوع البان کی ممدر دی کروں بمواس زمانہ مع عیسائو کے میا عقد بڑی ہمدددی ہے کہ ان کو اس میے خواکی طرحت توم دی مبائے ہوپیدا ہونے اور مرسف اود درد وککروخیر ونعقدا نوں سے پاک ہے وہ خواجی نے تام ابتدائی اجرام واجزام کھ

کروئ کل پر بداکر کے دینے تانون قدرت میں یہ ہوا بیت منفوش کی کہ اسکی ذات ہیں کہ ویت کی طرح و صدت اور یک چہنی سے اس لئے بسیط چیزوں میں سے کوئی چیز سرگونشہ پر انہیں کا گئی بعنی ہو چھنے خواجیسے زمین آسمان سورج چانداور تمام ستانے اور عناصروہ سب کروی ہیں جنگی کو بیت توجید کی جینے کا جیسے زمین آسمان سورج چانداور تمام ستانے اور عناصروہ سب کروی ہیں جنگی کرویت توجید کی طرف اشارہ کر دہی ہے۔ سو عیسائیوں سے چی بهدروئی مسب کروی ہیں جنگی کوئیت اس خوائی طرف انکور مبری کیجائے جسکے ہاتھ کی بچیزی بسی جی مجتب اس سے بڑھ کراور کوئی نہیں کہ اس خوائی طرف انکور مبری کیجائے جسکے ہاتھ کی بچیزی اس کو تم کی بیت کے مسال کے مسب کے دہری دیں۔ میں ان کی دہری کر میں ترکہ اصل کے مسال کے دہری کر میں ترکہ اصل کے مسال کا در میں ترکہ اس کی دیا تا دور کی دہری کر میں ترکہ اصل کے مسال کی دہری کر میں ترکہ اس کی دیا تا تا کہ دہری کر کہا تھا کہا تا تا کہ دہری کر کہا تھا کہا تا تا کہ دہری کر کہا تا تا کہ دہری کر کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تا تا کہ دہری کہا تا تا کہا تا تا کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تھا کہا تا کہا تھا کہا کہا تا کا تا کہا تا کہا

اورسلمانوں کے ساخد بڑی ہمدردی برسے کہ ان کی اخلاقی مالتوں کو درست کیا مائے اورانكي ان جعوثي اميدول كوكمه ايك نوني مهدى اورسبح كاظاهر بموناا يبنه ولول ميس مجاسته بليط بیں جواسلامی بدایتوں کی مراسم خالف بیں زائل کیا جائے۔ اور میں ایمی لکر بھا ہوں کہ مال ك بعض علماء كم ينتمالات كم مهدى خوني آئے كا اور نلوارسے اسلام كو مجيلائے كا برتمام خيالات قرآن تعليم كے مخالف اور صوف نفساني أرز وئيں ہي اور ايك نبيك اور تق ليب نه سلمان کے لئے ان خیالات سے باز آجائے کے لئے حرف اسی فدر کا فی ہوکہ قرآنی ہدا یتول کو غورسے پڑھے اور ذرہ محبر کراور فکر اور سوح سے کام لیکر نظر کرے کہ کیو نکر خدائے تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا مخالف ہے کو کسی فوین بیں د اخل کرنے کے لئے قتل کی دھمکی دی جائے۔ غرض میں ایک دلیل ایسے عقیدول کے باطل ٹابت کرنے کیلئے کافی سے لیکن تاہم میری مدردی فے تقاضا کیا کہ اریخی وافعات وغیرہ روشن تبوتوں سے معبی مذکورہ بالاعقائد کا باطل مونا تابت کروں ۔ سوئیس اس کماب میں بیر ثابت کر وٹھا کہ حضرت نے علیالسلام مصلوب نہیں ہوئے اورنہ اسمان برگئے اور مذکبھی امید رکھنی ماہیئے کہ وہ پھرز مین براسمان سے نازل ہول مے بلكه وه ايك سوميس برس كي عمر باكر سري كم كشميريس فون بو كيد اور سريتكر معله خان بارمين الكي قبرب اورميس فصغائى بيان كيك استحقيق كودش باب اورايك خانم ميتقسم كما مودا باول وه شهادتیں جواس بالسے میں انجیل سے ہم کو ملی میں ۲۰) دوم وہ شہارتیں جو کسس بالسے میں

قرآن شریب اور صریت سے بیم کو بلی ہیں۔ (۱۳) سوم وہ شہاد ہیں جوطبابت کی کتابول سے بیم کو بلی ہیں۔ (۲) بیجم وہ شہاد ہیں جزابی فی ہیں۔ (۲) بیجم وہ شہاد ہیں جزابی قواترات سے بیم کو بلی ہیں۔ (۲) بیجم وہ شہاد ہیں جو خرابی تو اترات سے بیم کو بلی ہیں۔ (۲) بیت شیم وہ شہاد ہیں جو خدا کے بیغتم وہ شہاد ہیں جو خدا کے بیغتم وہ شہاد ہیں جو خدا کے نازہ الہام سے بیم کو بلی ہیں۔ (۵) نویں باب میں برعائب اختصار عیسائی نازہ الہام سے بیم کو بلی ہیں۔ (۵) نویں باب میں برعائب اختصار عیسائی مذہب اور اسلام کا تعلیم کی روسے منفا بلہ کرکے دکھلا یاجائے گا اور اسلامی مذہب سیائی مذہب اور اسلامی مذہب سیائی میں ہوئے ہوں ہیں ہے۔ (۱) درویں باب میں کچوز بادہ نفسیل ان امور کی کیجائے گئی جو نے کو نبوت کیا ہے۔ اور ہیر بیان ہوگا کہ میرے موجود اور نجانب انشد جو نے کا نبوت کیا ہے۔ اور ایر بیان ہوگا جس میں بعض ضروری ہوائیتیں ہوئے کا نبوت کیا ہے۔ اور انجر برایک خانگ کتاب کا ہموگا جس میں بعض ضروری ہوائیتیں ہوئے کا نبوت کیا ہے۔ اور انجر برایک خانگ کتاب کا ہموگا جس میں بعض ضروری ہوائیتیں درج بیوں گئی۔

ناظرین سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ اسس کناب کو فوسے بڑھیں اور اونہی بُطئی سے
ان سچائیوں کو ہا تھ سے چھینک ندیں اور یادر کھیں کہ ہماری بیُحقیق سرسری نہیں ہے۔
بلکہ یہ نبوت نہایت تحقیق اور تفقیش سے بہم پہنچا یا گیا ہے۔ اور ہم خدائے تعاسلا سے
دُعاکرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدوکیسے اور اینے خاص الہم اور القاسے سجائی کی
پوری روشنی ہمیں عطافر ما دے کہ ہوا کہ صحیح علم اور صاحت معرفت اسی سے اُتر تی اور
اسی کی توفیق سے دلوں کی رمبنائی کرتی ہے۔ ایمان کم ایمان میں۔

فاكسارهم زاعلام احكراد قاديان

هاراريل ووماير

## لبشيم الثيرال ممين الرحيسشيمة

## بهلأباب

حباننا مبا مبئي كواكرىيدهيسا يُول كايد اعتقاد مي كرسمنرت عيلى مندانسان بهودا الكرايلي ك شرادت سے كر فرآ دم و كھ صلوب مو كئے اور بچر زندہ مو كر اسمان برسطے كے نيكن انجل انس يرخور كرف سے بدائح تفاد رامر باطل تابت ہونا ہے منی بالل آیت ، م عب سلحما ہے كم جبیا کہ ایس تین رات دن مجیلی کے بہٹ میں دم ولیا ہی ابن اوم تین رات ون دمین کے اندد دہے گا۔اب ظاہرہے کہ بیش مجیل کے پیٹے یں مرانہیں تھا۔اود اگرزیادہ سے زیادہ مجھ **ہوا نفا قوصرت بہیو**نٹی اور غنتی منی راور خدا کی باک کتا جیں یہ گواہی و ننی ج*س کہ لونس خدا کے* ففن سے مجیل کے میٹ میں زندہ رہا ورزندہ نظا۔ اور افر خرقوم نے اس کو تبول کیا بھراگر حفرت ج علائسلام محیل کے بیٹ میں مرکئے تھے تومردہ کوزندفسے کیامشابہت اور نند كومرده سے كيامناسبت إلى تقفت برسے كريونكرس الك بى مادق عفا اور مان عماكروه ندوامس كاوه بيادا كفائعنى موت مصاس كوبيا في كا-اس المداكس نے خدا سے الهام پاکریشیگوئی کے طور پر بیمثال بیان کی عتی - اور اس مثل میں سبت دیا مقاک ده صلیب برنه مرسه گا- اور ند تعنست کی نکوسی براسس کی بہال نیکے گی ۔ مبلی ایزنسس نبی کی طرح صرحت فخشی کی حالت ہوگی - اوڈمسیری نے اس مثال میں ہے بھی انٹارہ کسیا تھنا کہ وہ زمین کے بیٹ سے نکل کرمیر قدم سے مصر کا۔

له: التب كندلى مع بيل الزنين م مجمل كماكي ب- اصل مي د مين ب وشمس

س مطرحة ومي ورّت بإئيكا سوبر بيشكولي بحي يوري بوني كيونكمسيح زمين كے با كل كرابني أن قومول كيطرف كمياج كشميرا ورّبت وغيروم شرقي ممالك بين كونت وكهن تحييل بعبي بني مرائیل کے وہ ونل فرنے جنکو ٹنا کمندرشاہ اسورسا **مریہ نسکے ہے سے**سات سواکیسر رش میشترا يك ليميا - انزوه برستان يطون أكراس ماك متفرق مقا مات بن سكونت بذير بوكئ تصاويس تنعاكه سيح إمس غركوا ختياركرا كبيؤكمه نعا أبتعالى كيطرت يبي اسكي نبتوت كي علّت غاني ننعي كه وه أن كمشند يهود اول كوماتا بومند وسنان كم مختلف مقامات ميس سكونت بذير بو كن تفع و وحريه كه در تقيقت وبى امرائيل كى كھو ئى جوئى يھيڑ يتھيں جنہوں نے ان طكوں ہيں اگرابينے باب وا دسے كا خرم ب بمني زك كرديا تعااد راكثراً نك بدعد مذمرب مين واخل بهوسكة تقد اور ميروفته رفته بُت يريتي بك ذبت بهنجى تتى بينانېر داكم برنبرنه بعى اپنى كتاب و فائع ميروسباحت مين كى ابل علم كيواله ست بان كبيسية كمشميرك باشندك وراصل بيودى بي كرجة تفرقيشاه اسورك آيام مين اس طاكسين أكمة تعة برمال حزت يع على الساء كميلة يضرورى تعاكدان كمشده بعيرول كولاش كرتيجاك طك بهندمين أكرد وسرى قومون مين مخلوط بوكري تحصين يجناني أتحيم يل كريم إس بان كاثبوت وينظركم رت سے علیالسلام فی الوافع اس ملک مندمیں ائے اور پھرمنزل مبنزل تشمیر میں بہنچے اور اسرائیل ىشەرىجىيروڭ بۇمدىدىمېب بىي بىتەلگالىيا. اورا نېول نے انتراكسكواسى طرح قبول كىياجىساكد لولس كى قوم في ينس كوقبول كرابيا تعار اور ضرور تعاكد ابسا هوا كيو تكرسيح الجيل مين ابني زبان سعام بات كوبريان كرمائي كم مشده بمفرول كم المي كمشده بمفرول كم المع بعيم كمباسب ماسوااس كمصليب كيعوت سيرنجان يانادس كواسطئ بمي حروري تحاكيز فدس كماد عِن كمعاسب كريجكوني كالحديد المنطاياكي مولعنتي سبعد اودلعنت كاليك ايسامنبوم سبع كروعيسلى كيسع جيسے برگزيده يرايك وم كے لئے بھى تجويز كرناسخت علم اورنا انعمانى ب كيوكم واتفاق ا بل زبان لعنت کامفهوم دل سنفعلق رکه است اوراُس حالت میں کسی کو ملعون کمواجا أيكا

ب كرحقيفت مين أكم ول خداس وكشته موكرسياه موجائ اورخداكي رحمت سع ما او خداكی مجتبت سنصب بهره او رزداكی موفت سے بكلی تهدیست اورخالی اورشیطال سطیح اندها اورب ببره بوكر كمرابى كے زہرسے بھرابو اور خداكی محبست اور معرفت كانورايك ذرة اُس ميں باقى مذريع اورتما منحلق مبروه فأكاثوث جائت اورأس مين اورخدامين بالمملغض اورففرت ور كرابهت اورعداوت بيدابو جلئ - بيهانتك كرندائس كادتنن اوروه خدا كادتنن ووجلت اورخدا ائس سے بیزار اور وہ خداسے بیزار موجائے۔ نوش برایک صفت میں میطان کا وارث بوجائ اوراس وجهس لعبن شيطان كانام مي اب ظام سي كالمعون كامغيوم ايساطيد اورنا پاک ہے کہ کسی طرح کسی راستباز پر جوکر اپنے ول میں خدا کی مجبت رکھتاہے صادق مہیں المكتاء افسوى كرعيسا أيول فاس اعتقادك الجاوكرف وقت لعنت كمفهوم ير غورنهيس كى ورزمكن ندتخهاكه وه لوگ ايساخراب لغفاسي بييسه راستياز كي نسبت استعمال يسكته كميابهم كهرسكته بين كمسيح مركبهي ايساز ماندآيا تصاكد أمركا دل ورّقيفت خلاسه بركشتها ور خلا کا منکر اور خلاسے بیز ارا ورخدا کا دشمن برگیا تماکیا بیم کمان کرسکتے بی کمیسے کے ول نے ي يعمسور كما تعاكده واب نواسه بركشته اوخا كالثمن اوركغراورا نكامكي تاريكي من فوما موا ب بيم اكرسيح كه دل ركم بي ايسي مالت نهب آني ملكه وه بهيشه مبت اور عرفت أو يسع بعرار فإ ق والشمندو إيسوجين كامقام ب ككيونكريم كريسكة بن كرميح كه مل يرندا يك لعنت بكرم ال واكا حنتين ابنى يفيتت كم ساخد نازل بونى تعين معاذ المتدم ركز نهين و يعزم كم يذكر كرسك إمريكه نعوذ بالمثدوه لعنتي بأواج نهايت افسوس يحكه انسان جب ايك بات مُنسيخ نكال ا مے یا ایک مقیدہ برقائم ہوجا تاہے تو پھڑکو کیسی ہی خوا بی اسس عقیدہ کی کھل جائے کسی طرح أس كوچوار نا بنيس جا بمتار نجات ماصل كرن كي تمنّا أكركسي حقيقت سخدير بنيا دركمني بو- تو ق بل تعربیت امرہے لیکن ریکسی نجات کی نوابش ہےجس سے ایک سچائی کا خوان کیا جا آما اور

🐙 ديكيموكتب لغنت ـ لسال العرب ـ صحاح بونبري - قاموس ـ جميط- تنج التروس وغيره - حند🎖

ایک پاک نبی اور کامل انسان کی نسبت به اعتقاد کیا جا ناسیے کد گویاس پر میرحالت بھی آئی عقی کد اُس کا خدائے فعالی سے رسنتہ تعلق فوٹ گیا تھا۔ اور بجائے بک دِلی اور بکتی تی کے منی کُرت اور میائنت اور عداوت اور بیزاری پریدا ہوگئی تھی۔ اور بجائے نور کے ول پر تاریکی چھاگئی تھی۔ بربھی بادر سے کہ ایسا خیال صرف حصارت سے علیدالسلام کی سٹ اِن نبوت اور

برتهي بإدريه كمابسا خيال صرف حصرت سيح عليه السلام كى سن إن نبوت اور مرتبہ رسالت کے ہی مخالف نہیں بلکہ اُن کے اس دعویٰ کمال اور پاکیزگی او چیتت اور مرفت کے بھی مخالف ہے جوانہوں نے جا بجا انجیل میں طاہر کیا ہے۔ انجیل کو رڈھ کردیجو چىنىن علىلى علىدالسلام صاف دعوىٰ كرتے ہيں كەئى*ں جہان كانور م*يوں - ميں يادى بھول اور میں خدا سے اعلیٰ درجہ کیجتت کانعتق رکھتا ہوں۔ اور میں نے اُس سے پاک يهيدائيس بإنى سيداور مين ضواكا ببيارا بمثبا هول يجعر باوجودان غيرمنفك ورياك تعلقاته كالعنت كاناياك مفهوم كميونكرس كدول رصادق أسكتاب بركز نبير لس بالانتبرير بات نابت ہے کمسیح مصلوب نہیں ہو ایعنے صلیب پر نہیں مراکیونکر اسکی ذات صل<del>بہ کے</del> نیم سے پاک ہے اور حیکم صلوب نہیں ہوا تولعنت کے ناپاک کیفیت سے بیشک کے ول کر بجایا گمیا و د بلاسشبه اس سے برنتیج بھی مکلاکدوہ اسمان پر برگز نہیں گیا کیونکد آسمان بر جانلاس منصوبر کی ایک بر عمنی اور مصلوب ہونے کی ایک فرع تھی لیں جبکہ مُاہت ہواً ا وہ رنستنتی مبودا ورند تیں دن کے لئے دوزخ میں گیا۔ اور ندمرا تو پھریہ دوسری جزا آسمان پر جلے کی بھی باطل نابت ہوئی اوراس پر اور بھی دنائل ہی جانجیل سے بیدا ہوتے ہیں اور وه مم ویل میں لکھتے ہیں بینانچر نجدا کے ایک یہ تول سے بوسیع کے مندسے نکال الیکن میں البينة جي اُسطَف كے بعد تم سے آگے جليل كوجا وُل گا؛ ويجعومتى باب ٢١ كا بيت ٢٣ -س ایت مصصاف ظاہرہے کرمیرے قبرسے نکلنے کے بعد مسلیل کی طرف گیا تحا زا سمان کی طرف - اورمسیرے کا پر کلمدکہ" اسینے جی اُنگفتے کے بعد" اس سے مرتے کے

بعدجينا مراومتهين بوسكتا بلكريونكه بهوديول اورعام لوكول كى نظريس ووصليب برمريجانها بالمتمسح في يبل سيد أنك أبنده خبالات كمروافق ببلمد استعمال كبا-ا وروز قيقت عبس غص كوصليب بركمينياليا اورأسك بيرول اور فانقول ميركيل تفوك كلئ بهائتك ووأس مكيعن من غشى مين موكر مُرده كي سي حالت بين بوكريا- اگر دوايس صدم سن نجات <u>ماكر مو</u> ہوٹ کی مالت میں آمائے تو اُس کا یہ کہنا مبالفہ نہیں ہوگا کہ مُں بھرزندہ ہوگیا اور بلاشبہ إس معدد معظيمه كابورس كانح جاناايك مجزه تعامعولى بان نهير تقى ليكن بدورست نہیں ہے کہ ابسانیال کیا جائے کہ سے کی جان کل گئی تھی۔ سے ہوکہ انجیلوں میں ایسے لفظ موجود إلى ليكن بدائس قسم كي أنبل أوليسول كي غلطي مع جيسا كداور مبت سنة ناريخي واقعات الكصف ميں انہوں نے غلول كم الى سے الجيلول كے محقق شار حول نے اس بات كو مان ليا مع که انجیلوں میں دوجھے ہیں (۱) ایک دینی تعلیہ ہے جو حوار اول کو حضرت سے علیالسلام سے ملی تھی جواصل رُوح الجیل کا ہے ، ۲) ووسے ناریخی واقعات ہیں جیسے صفرت علیلی کا شجرونسب اورأن كايكواما نااورماراما ناأوريسي كوقت ميس ابك معجزونما تالا كامونا وغيره يروه امور بي جاكمهن والول ف اين طرف سے الكھے تقے سويد باتيں الهامي بنين بين بلك المعن والور في اليضفيال كرموافق لكه بيل وربعض جكرم بالغريمي مدسه زباده كمياسي -میساکد ایک جگراکھا سے کہ میں فدر سرے نے کام کئے بینے مجزات و کھلائے اگر وہ کتابول میں كمصحات تو ووكتابين ونيابيس ما مرسكتين . يكن قدر مبالغرب. الموااسك ايسه برسعد يركوني يرواده بؤاتعاموت كرساته تعبيركرنا اعلات محاورہ نہیں ہے۔ ہرایک قدم میں قریباً برمحاورہ یا یاجا تاہیے کر بوشخص ایک مہلک صدررس بسلا بوكر بجرأ خرزي جلئ أسكوكها جا تاسب كرف مرع زنده بواا وركسي قوم اور طك كے محاوہ ميں ايسى بول جال ميں كچد عبى كلعت نہيں-ان سب امدر کے بعد ایک اور بات محوظ رکھنے کے لائن ہے کہ برنساس کی انجسیل

مين جوغالهاً لندن كي كتب خاند مين مجي موكى بريمي لكحاس كمسيح مصلوب نهين مواه ندصلیب پرجان دی- اب ہم اس جگر بونتیجه نکال سکتے ہیں کہ گویکتاب انجیلوں میں واخل ہیں کی کئی اور بغیر کسی فیصلہ کے روکر دی گئی ہے مگراس میں کیا شک سے کہ برایک فیرانی لتاب ہے اور اُسی ز مانہ کی ہے جبکہ <sup>م</sup>ونسری ایجیلیر لکھی گمئیں ۔ کمبا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اِس پُورانی اور دیریندکتاب کوعهر قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجه لیں اور تاریخی کتابوں کے مزند پر رکد کراس سے فائدہ اُٹھاوی ہاورکیا کم سے کم اس کتاب کے واصف سے یہ نتیجہ نبيس نكاتاكمسيح على التلام كصليب كي وقت تمام اوك اسس بات يراتعاق نهيل ركحت تحف كر محضرت يسيح صليب برفوت موسكت بيمراسوااس كع جبكه هودان جار الخيلول مين ايساستعارات موجود بين كرايك مرده كوكرديا م كريعواب مرانهين تو اس حالت میں چکوغشی کی حالت میں مُرو ، کا لفظ بولاگیا تو کہا یہ بعیدہے۔ ہم کھھ چکے ہیں ۔ کہ نبی کے کام میں جموٹ مائز نہیں مسیح نے اپنی قبریس دھنے کے مین دن کو اونسس کے نیں ونوں سے مشا بہت دی ہے۔ اسس سے بی معلوم ہوتا ہے کہ جدیدا کے واس نین ون میمل کے پیٹ یں زندہ را -ایسائی سے بھی میں دان قبریس زندہ را -اور بہودایاں میں ائس وقت کی قبرس اس زان کی خبروں سے مشابر زیمنیں بلکہ وہ ایک کو تھے کی طرح اندر مع بهت فراخ مهوتی تعیں۔ اور ایک طرن کھڑکی ہوتی تھی جس کو ایک بڑسے پنھرسے ومعا نكا مؤاموتا تعا اورمنقريب بم ابين موقد به ثابت كرينگ كرعيد لي السلام كي قبري عال میں *اری نگرکشمیر میں نابت ہوئی کیے وہ بعینہ اسی طرز کی قبر سے جیسا کہ یہ قبر تھی جس* میں صفرت بیج خشی کی مالت میں رکھے گئے۔

غرض یہ آیت بس کو ابھی ہم نے اکمنا اس سے ظاہر ہوتا ہے کمیسے قبر سے نول کھیں لے کھیں کی طون کی ایک کھیں کی طون کی طون کی انجیل میں اکموں سے کہ وہ قبر سے نول میران کی مرک پرجا تا ہوا اور کھائی ویا اور این کو الم جبکہ وہ کھانا کھا لیے تھے اور این جا تھ اور باکس و کھائی ویا اور این جا تھ اور باکس

و بنی تقے دکھائے اور انہوں نے گمان کمیاکہ شائیدیدروم ہے۔ تب اُس نے کہاکہ مجھے جھوا اورد مكمعوكيو نكدرم كوسم اور لرى نهيس مبياك عجديس ديكه مواوراك سا ايك مجوني وفي ميلى كالمطاا ورشهد كاايك ميتناليا ورأن كيسا منه كهايا- ومكيمو مرس باللا أيت ١١- اوراوقا باب ١٢٧ - آيت ١٧٩- اور ١٠ - اور ٢١١ - اور ١٧٨ - ان آيات سع يقينًا معلوم مونا بحكميس مركز أسمان ربنه مي كميا ملكه قبرسے كل كرحليا كريطات كيا اور عمولي جما ورعمو لى كيڑوں ميں انسانوں كبيلرح تعالاً كروه مركر زنده بهو ما توكيو كريكن تعاكه جلالي جم مين صليب ك زخم باتى رو عبات اوراسكو رونی کھانے کی کمیا جاجست تھی اور اگر تھی تو بھراب بھی دوٹی کھانے کا مختلج ہوگا۔ ناظرت كواس دهوك مين نهني يل ناجا سي كديبودلول كي صليب أسس ز ماندكي بعانسي كيطرح بوكى جسست نجات يا ثا قريبًا محال سيركيونكه اس زمانه كي صليب بير كوني رسّا محطه میں نہیں ڈالاما یا نھااور نہ نتے تہ پرسے گراکراٹیکا یاما یا نھا بلکصرت صلیب رکھینے والتعول اورئيرون مل كلو تل جات تصاوريه بات مكن بهوتى تفي كد الصليب يركه منتفاد كيل تلمو شكنے كے بعد ابك ورون لك سى كى جان نخشى كا ادادہ ہو توائى قدر عذاب بر كفايمة ار کے بڑیاں نوڑنے سے بیلے اُسکو زندہ اُ ناربیاجائے۔اوراگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم ين دن نك صليب بركهيني بوارسن ديت تم اور ياني اور رو في نزديك نداك ديت تفط ف اسی طرح دصوب میں بین دن یا اس سے زیادہ جھوٹد دیتے تھے اور پھراس کے بعد اس کی ہدیاں نواتے تھے اور پیرا خران تمام عذا بوں کے بعدوہ مرجا تا تھا لیکن خدا تعالیے کے فعنل وكرم ف حضرت سي عليال الم كواس درجه ك عذاب سي جيالباجس سي زندگى كا خاتمه بوجاتا انجيلول كودره غود كى نظرت يرصف سي آب كومعلوم بو كاكتصر فيسي على السلام نه تدن دن اک صلیب بر رسیداور نه تدن دن کی جوک اور سیاسس انمانی اور نه اک کی المريان تودي كمي بلكة قريب دو محدث تك صليب يرسي اور خداك رحم اور فعنل ن الكلئ برتقريب فائم مُردى كه دن كحاخيرت ميرصليب دين كي تحويز مونى اوروه جمعه

كادن تعاا ورصرت تقور اسادن باقي تحااورا كلے دن سبت اور ببود لوں كى عبد فسع تمقى ا يبوداول كے لئے برسوام اور فابل مزاجرم تعالدكسى كوسبت باسبت كى دان مي صلبب ربینے دیں۔ اورسلمانوں کی طرح بہودی بھی تمری حساب رکھتے تھے اور رات دن پر مفد م مجمی جاتی متنی بس ایک طرف تو به تقریب تنبی که جو زمینی است باب سے بیدا مولی ۔ ومرى طرف أساني ابسباب خدا تعالے كى طرف سے يہ ئيدا ہوئے كرجب جيمثا منظه مؤانوا يك ايسى اندهى آئى جس سے سارى زمين يراندهيرا چياڭيا وروه اندهيرا تیں <u>تھنٹے برا بررہ</u>ا۔ دیکھومٹس باب 10۔ آیت ۳ سے پیچٹا گھنٹہ بارہ ہے کے بعد*تھا* مام كة قريب بودا ب- اب بهوديول كواس شدّت اندهير عيل یہ فکر بڑی کے مباواسبت کی رات آجائے اور وہ سبت کے مجرم ہوکرتا وان کے لاکق برس. إس كئة أنبول نے جلدی سے مبیح کواوراً سے ساخد **كم مديور مل كومي ص**ليد ف أتارليا- اوراس كيساندايك اوراساني سبب يه بيدا بواكرجب بلاطوس كيرى سندير ببيغاتفااسي بورونيه أسه كهلانجيج كدتواسس دامستبازس يجعدكام اسكے سبب سے بہت تكلیعت مائی- دیکھومتی بالجا ایت 19 سور فرشتہ جو تواب میں يلاطس كي جورو كو د كها بإكبا- إس سے بهما ور ہرائيك منصعف بقيني طور پر بيسم يحي كاكہ خدا كا مِرْكة برمنشار مذنفاكم سبح صليب بروفات باوس بحرست كرونها برياموني أجملك ركيمي نهوا ر حین خص کے بچانے <u>کے لئے</u> خدا ُ بتعالیٰ رؤیا میں کسی کو نرغیب دے کہ ایساکرنا چاہئے <mark>ن</mark> وه بات خطا جائے مِثلًا الجيل مني ميں اكھا ہے كه زور اور كے ايك فرشتر نے إرسف كوخوار میں دکھائی وے کے کہا "اکھ اس افیے اوراس کی مال کوسا تفد لے کرمصر کو بھاگ جااور وا ، تک میں تجھے خبرنہ دُوں غہرا رہ کیونکہ مبیرو روس اِس اراے کو ڈھونڈ کچاکہ مارڈ الے عوالجبل متى بالب أبيت ١٦٠ أب كي<sub>ا يد</sub>كريسكة من كرسوع كامصرة م ينجكره لاجاناممكن تحا

اس طرح ندائے تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تدبیرتھی کہ پلاطوس کی بوروکومبیع کے لئے منواب کی۔اورمکن نہ تھاکہ میزند بیزحطا جانی۔اورس طرح مصر کے فقتہ بیں ہے کے الدے جلنے کا الدیشد ایک ایساخیل ہے جوندائے تحالیٰ کے ایک مقرد نشدہ وعدہ کے برخلاف ہے۔ اسى طرح اس مجكر بجى ببنعلاف فبإس بات سب كه خداك نعالى كافرشند بلاطوس كي يورو كذنظراً وسے اوروہ اس مايت كى طرف اشارہ كرے كە اگريسے صليب پر فوت ہوگيا - توبير تمہارے لئے ابچانہ ہوگانو بھراس غرض سے ذرستنہ کا ظاہر ہونا ہے سودجا وسے امد سبح صلیب بر مادا جلئے کیا اسکی ونیا میں کوئی نظریج ہرگز ہنیں۔ ہرایک نیک ل انسان کا بإك كالشنس جب بلاطوس كى بيوى كے خواب ير اطلاع يائے گا تو بيشك وہ اجيف ائد اس شهادت کوعسوس کرمے گاکر در حقیقت اس خواب کا منشار ہی تعاکم میں کے حیوال کی ایک بنیاد ڈالی جائے۔ بُوں تو دنیا میں ہرا بک کو اختیا سے کمراپیے عقبدہ کے نعصت ایک کھی کھی سیجائی کورو کردے اور قبول نہرے لیکن انعمامت سے رُوسے مانٹا پڑتا ہے کہ بلاطوس کی بیوی کی خوام سیح کے صلبہ سے بینے برایک بڑے وزن کی شہادت ہے۔ اور س اقل درجه کی انجیل بینے منی نے اس شہادت کو تلمبند کیاہے۔ اگرمیرالسی شہاد تعل سی بوكس برسه زورسه إس كناب مير اكسول كارسيح كى خدائى اورسئله كفارو يك لخنت باطل موما ہے کیکن ایمانداری اوری لیسندی کامپیشہ برتقاصا موما چاہیے کہم مجائی کے قبول كرف مين قوم اوربرا ورى اورخمقا مُدرىميّدكى كيديد واه مذكري بوب عصائسان بيدا مواسے اجتک اسکی کور اندر سنیوں نے ہزاروں جیزوں کو خدا بنا ڈالاہی بیانتک کم بتيول ورمانيول كوتمى يُومِاليا ب ليكن بجرم عقلمندلوك خلاداد توفيق س إس فسم محمشركان معقيدول مصنحات ياني الماسك بين

اور بخد اک شہادتوں کے جوانجیل سے میں سے ابن مریم کی صلیری موت سے محفوظ ارسے بر ملتی ہیں۔ اس کا وہ مغرد کور دراز ہے جو قبرسے کل کرجلیل کی طرف اکس نے

ليا - جِنائِج الواركي يح كويم وم وم مركم مكلين كوملا مرئم في الفدر واربول كوخركي كميس توجيتا ياليكن وولقين ندلائ يعروه حوارلول ميس سد دوكوجكد وو ديبات كى طرف جات تمت وكهائي وياآخره وكبارهول كوجبكه وه كهات ميشي تفيه وكهائي ويااورانكي بياني اور سخت دِلی بر ملامت کی- دیکھو انجیل مرس باب ۱۶- ایت ۹ سے آمیت ۱۹۳ تک۔اور سبسیح كفيحارى مفركهنف موسك أس كبستي كيطوف جادسيه فقصص كانام الموس سيجور وشلم يونے جاركوس كے فاصلے يسم تب يك أنكومل اورجب وہ اس بستى كے نزد يك يہني ۔ تو سیے نے آگے بڑھ کرچا چاکہ ان سے الگ ہوجائے تب انہوں نے اُس کوجائے سے روک لباكداج رات ہم المصر میں گے۔اوراس نے اُن كے ساخد بيا كر رو في كھائى اوروس مع میے کے اطوس نام ایک گاؤں ہیں رات رہے۔ دیکیعولوقا بائل آیت ۱۳ سے ۱۳ تک۔ اب ظاہرے کدایک جلال جم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے سے فانی جسم کے عادات صا در ہونااور کھا نااور پینااور سونااور حلیل کی طرت ایک لمب سفر کرنا ہو يروش لم سے قريبًا متركوس كے فاصلے برتھا بالكا غيرمكن اور نامعقول بات ب اور باوجود الشك كدخيالات كي ميلان كي وجرس انجيلول كان فصول مين بهت كيد مغير ووكبيات الم جس فدر الفاظ بائے جلنے ہیں اُن سے صرز کا طور پر تابت ہو تاہے کرمیے اُسی فانی اور عمولی ہم سے اپیفتوارلوں کو ملااور بیادہ یا جلیل کی طرف ایک لمباسفر کیا اور مواربوں کو اپنے زخم و کھلائے اور رات اُن کے باس روٹی کھائی اور سویا۔ اور اُگے جل کرہم ابت کریں سکے کم ائس فے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔ اب برمقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جم بانے کے بعد لیے اس فيرفاني جيم ك معدم إس لا أن تعاكر كمان يبين سه باك بوكر سبيته فدائے تعالیٰ ك دائيس فاتعد بشيط اوربرابك واغ اور در داور نقعمان مصمرو وبود اوداز لي ابدى خدا كحملال اینا ندر دیگ رکھتا ہو۔ ابجی امیں نیقص باتی رہ کیا کہ اُس مسلیب اور میلوں کے تازہ زخم مؤجود تھے

ى سے خون بہتا تھاا در در داور تكليف أيكے ساتھ تھی جنگ داسطے ایک مرہم بھی طیار كيگئی تھی اورجلالى اورغيرفاني حبم كمد بعد تعبى جوابت كسلامت اورب عيب اوركامل ورغير تنغير مياسية تعا المقسم كے نقصانوں سے بحرار ہا ورخودسیرے نے حاربیل کو اینا گوشت اور ہڈیاں د کھلائیں اور بعراسي پر كفايت نهيں بلكه اس فاني جسم كے لوازم ميں سے تبحوك اور بياسس كى دردىمجى وجود تمی - ورنداس لنور کوت کی کیا ضرورت عمی کمیسے جلیل کے سفریس کھانا کھا گا اور بانی بیت اورادام كنااورسونا اس ميں كياشك مي كداسس عالم ميں جمانانى كے لئے بجوك وربياس بھی ایک وروہے جس کے صدیعے ذیا وہ ہونے سے انسان مرسکتاہے لیسس بلاست بریر بات سح ہے کومیرے صلیب پر نہیں مرا اور نہ کوئی نیاجلانی عبم یا یا ملکہ ایک غشی کی ما لست موكى تمنى جدمرف مصمنا برتمى اورفدائيتمالي كفضل سعديد أتفاق مؤاكرس قبريس ووركها گباوه اس طک کی قبروں کی طرح زئمتی بلکه ایک ہوا دار کو تھے تفایس میں ایک کھڑ کی تھی۔ اهدائس زمانه مين بيود يون مين بير ريم تقى كذفبركو ايك بيواد ار اوركت ده كوعشه كي لمسرح بنانے تھے اور اس میں ایک کھولئ رکھنے تھے اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں. اور پھروقت پرمیت اس میں رکھی ماتی تھی۔ بیٹانچہ بیرگوا ہی انجیلوں سےصاف طور پر طتی ہے الجيل لوقاميں ميعبارت ہے" اور وسے بینے عورتیں انوار کے دن برسے ترکھے بیعنے مجمعہ اند میرے سے ہی اُن خوشبو وُل کو جو طبیار کی تھیں لے کر فبریہ آئیں اور اُن کے ساتھ کئی اودمنى عورتين تحيير . اورانهول في يتعركو فبريس ومعلكا بوا باياداس مقام بين فروه غور کروی اور اندر مبا کے خداوندلیسو ح کی لاکٹس نہ پائی یہ دیکھولوڈا باب ۲۲- آبت ۲ و ۱۷ -اب اندرجائے کے نغظاکو ڈرہ سوبیو۔ فلاہرہے کرائی قبر کے اندرانسان میاسسکٹاسے کہ بوایک کوسطے کی طرح مود اور اُس میں کھولئی ہو۔ اور ہم اپنے محل براس کتاب میں بیان کریں محے کہ مال میں موصورت عیسی علیالسلام کی قبرسری مگرتشمیریس بائی گئی ہے۔ دہ بھی اس قبری طوح کھولی وارہے - اوربدا یک بڑے دانک بات سے جس پر نوم کرسنے

اور منجله ان ستها وتول كے جوانجيل سے بهم كو بل بين بلاطس كا وہ قول سيج أجيل مرقس میں لکھا سے اور وہ بہتے" اور جبکرت مہدئی اس لئے کہ تیاری کا دن تھا ہوسبت سے يبيلے بہونا۔ يوسعن ادمتيا جونلاو دمشيرا وروہ خو دحداكى بادشا بهت كامنتظر تعا آيا اوردليرى سے یلاطس کے پاس ماکے لیسوع کی لاش مانگی اور بلاطس فے متعجب ہوکرشبرکیا کہ وولیف میسے الساجلد مركميا" ويكعو مرتس باب ١٦ يت ٢٧ سه ١٧٧ كسواس سع هم يزمتيج نكالت بيس ۔ عین صلبب کی گھڑی میں ہی ہیں وع کے مرنے پرسٹ بہوا۔ اور شبہ کھی ایسے تنخص نے إجس كوامس مات كاتجربه تعاكداس فدرمدت مين صليب برجان كلتى يه-اورمنجماراً أن شها وتول كربوانجيل سعيم كوملي بس انجيل كي وه عبارت سيجوذيل مي لکھتا ہوں " بھر بہود بول نے اس لحاظے کہ لاشیں سبت کے دل صلیب بر مررہ مائیں لیونکه وه دن طبیاری کا تنا- بلکه برا ابهی سبت ننها. پلاطوس سے عرض کی که انکی<sup>ل</sup>انگییں آوڑی ور لاشیں آباری جائیں۔ تب سپامیوں نے آگر پہلے اور دوسرے کی ٹمانگیں جواس کے ساتھ لميب يركميني كلي تق والي اليكن جب انهول في يسوع كي طرف أك ديكها - كدوه مرحکاہے تواس کی انگیں نہ توایں۔ برسیا ہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی لسل چيدى اور فى القوراس سے لهو اور بانى نكلا ؛ دىكھ دايت باق است اس سے اس بك إن آيات سے صماف طود يرمعلوم ہوناہے كه اُسوقت كسى صلوب كى ذندگى كانمائم كرفے ہے لئے یہ دستور تھاکہ چومسلیب برکھیٹیا گیا ہوائس کوکئی دن صلیب پر رکھتے تھے اور پھڑاس کی بريال والتي تصابكن بيحى وريال والسند نهيل والكندي المين اوروه صرورصليب بيسه ال دويورول كى طرح ز نده أ ماراكيد اسى وجرس يسل جيد ك سع نون بهى نكلا . مُرده كا ا خون جم ما ناب - اوراس جگه بر بھی صریح معلوم ہو ماہے کہ اندرونی طور رید کھرساد مشس كى بات نفى- پلاطوس ايك خدا ترس ورنيك دل أدمى تحاكيلى كملى رعايت تيصر سے درتا تھا

یونکه بېږد ژېښځ کو باغی تمهراتے تنے مگرو پنوژ قسمت تماکه اُس نے مسیح کودیکھا۔ نے اس فعمت کو ندیا یا۔ اُس نے مذصوف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی۔ اور اُس کا مرگز منشاء ند تعاكد كمبرج صليب ياوے - بينائير الجيلول كے ديكھنے سے صاحت طور ير بايا جا ماسے ك پلاطوس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ سیح کو چیوڑ د سے لیکن بہود اول سنے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتاہے تو تو تیصر کا خیزخاہ نہیں اور پہ کہا کہ یہ باغی ہے اور نود بادشاہ بننا چاہتا ہے دیکھر بوحنا باب ۱۹ اکیت ۱۲- اور پلاطوس کی بیوی کی خواب او بھبی اس بات کی محرک ہو ٹی تھی کے کسی طرح میسے کو مصلوب ہونے سے بچایا جائے۔ ورنداُن کی اپنی تباہی ہے۔ مگر یونک یمودی ایک تشریر قوم تھی اور بلاطوکس برقیصر کے مصنور میں مخبری کرمنے کو تھی طبیار تھے۔ اس لئے پلاطوس نے مسیح محمرانے میں سمت عملی سے کام لیا۔ اقل تومیسے کومصاوب ہونا ایسے دن برط ال دیاکہ وہ جمعہ کا دن تھا اور صرف جند کھنٹے ون سے باتی تھے اور بڑے مبعت كى دات قريب تقى اود ملاطوس نوب مبائراً عَمَاكُ بهودى الني تشريعت كي حكمول روافق صرف شام کے دفت تک ہمیے کوصلیب پر دکھ سکتے ہیں۔ اور پھرشام ہوتے ہی اُن کا ، بي حس ميل صليب برر كهنار وانهيس حينانجرايسا بهي موا- اورميح شام سے پہلے ب بہے اُ تارا گیا۔ اور بہ قریب قیاس نہیں کر دونوں پورپو سیے کے م لینے گئے تھے وہ زندہ رہے۔ مگرمہی صرف دو گھنٹہ تک مرکبا بلکہ بیصوف ایک بہان برمی دلیل ہے کہ دونوں بورصلیب بیرزندہ ا اسے گئے اور بہیشم عمول تھاکہ صلیب برسی لوگ زندوا نارے مبانے تھے اورصرمن اس مالت میں مرتبے تھے کہ اِر ابن نوٹری جائیں اوربا بحوك اوربیاس كى حالت سى مندروز صليب ير ره كر جان كلتى تقى مكر ال باللايت كوفيهات يميس كوميش مذائن ووكئ دو مسليب يرجبوكا ببياسا ركحاكيا اور مذائس کی بڑیاں توڑ گئیں اور یہ کہر کر کسیح مرشکا ہے۔ بہودیوں کو اس کی طرت سے

غا فل کردیا گیا۔ مگرچیروں کی ہڈیاں نوا کراسی وفت اُنکی زندگی کاخانمہ کردیا گیا۔ بات تو تم متى كدأك دونون جدعل ميس سعيمي كسيدك كسبت كهاجا تاكريد مرحكات - اسس كى الريال توريخ كي صرورت نهيس اور بوست نام بلاطوس كاايك معزز دوست تنما بو مُسس نواح کارئیس تھا اورسیح کے پورشیدہ شاگر دوں میں د اخل تھا دہ عین وقت پر پہنچ کیا -جھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ملاطوس کے اشارہ سے بلایا گیا تھا میں کو ایک لاش قرار دیک یکے میر دکر دیاگیا کیونکہ وہ ایک بڑا آ دمی تھا اور میرد دی اسکے ساتھ کچھے پیغائش نہیں کرسکتے تھے ب وه بېنچا تومېيع كوچۇشى مىں نفاايك لائش فرار دىكراس نے لياا وراسى جگدا يك ويت مكان تنما ہوائس زماند كى يسم بر قبر كے طور بر بنا باگيا تھا اوراس ميں ايك كھوكى بمبى تقى اور ا بسع موقع يرتها بوبهود يول كنعلق سه الك تها اسى ملكه يلاطوس كانثار مصيم كو ركحاكمياسيه واقتداسوفت بيش كياجب كمتصنرت موسلى كى دفات پر بچوهويس صدى كذر رسى تقى اور الرائيلى تفريدت كے زندہ كرنے كے لئے مسى بود صوبى صدى كامجدد تعا- اور الرح يهدويول كواس بودصوي صدى مين سيح موعود كالتظاريمي تتفااور لكذ شته نبيول كي بيشكونيال بھی اُس وننت بیگواہی دیتی تھیں۔ لیکن افسوس کہ بیودیوں کے نالا اُن مولویوں نے اُس وقت اورموسم كوستناخت مذكياا ورسيح موعودكو مجوثا قراروس ويال مصرف بهي ملكه إس كوكافر قرار ديا- اس كا نام محدر كها اور أخواس كوقتل برفتوى لكها اوراس كوعد البت من كوينيا -اس سے بیمجدا آسے کوخدائے بودھویں صدی میں کیدا تیربی ایسی رکھی سے میں س قوم کے دل سخت اور مولوی ونیا برست اورا ندھے اور سی کے دسمن ہوماتے ہیں۔ اس جگداگرموسی کی چودھویں صدی اور موسی کے مثیل کی پودھویں صدی کا بو ہمارے نى صلى المدعليدولم بين بابم مقابله كباجائة واول يرنظر كني كاكدان دونول جودهوي صدفیل میں دوایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود موسنے کا دعوسے کیا افدوہ دعوی سی تھا اور خداکی طرف سے متعالی بعراس کے ساتھ بہمی معلوم بودگا کہ قوم کے علمار

نے اُن دونوں کو کافر قرار دیا اوراُن دونوں کا نام ملحد اور دِیمال دکھا۔ اور ان دونوں کی نسبت قتل کے فنزے لکھے گئے۔ اور دونوں کوعدالنوں کی طرف کھینجا گیاجن میں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی -آخر دونوں بجائے گئے اور دونون فسم سے مولوی میرودی اورسلمان نا کام رسے - اور خدانے ارادہ کیا کردونوں سیمیوں کو ایک بھی جماعت بنادے۔ اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے مغرض میٹی کی چودهدیں صدی اور مهارسے سیدومولی نبی ملی الترعلیدولم کی جودهویں صدی اپنے اپنے نسیحیوں کے لئے سخت بھی ہیں اور انجام کارمبارک بھی۔ مين بهي الجيل سدملتي بين وه شهاوت سيرج الخبيل مني بالبع مين يعينه أبت وسهد أبت وال تك مرقع بي جس بي بيان كمياكمي بوكر حضرت بيع عليالسلام گرفتار كئ مبايخ كالهام ياك تمام دات جناب المي مين روروكرا ورسجد سه كرنته موسئه دُعاكرت رسب اورضرور تحاك ايسي لعنرع كي وعاجس كصالية مسيح كومهت لمبا وفت وياكم ياتعا قبول كى جاتى كيونكم عبول كا سوال ہو بیقراری کے وقت کاسوال ہو۔ ہرگز رو نہیں ہوتا ۔ پھرکیوں سے کی ساری ات کی ' وعا اور درومنددِل کی ُ دعا اورمُظلوما مزحالت کی ُ د عاردٌ ہوگئی۔مالا نکم میسے دعویٰ کرمّا ہے کہ باب جا سمان برسيمبري سُنسائ يدب بس كيونكر باوركيا جائ كنفداأسكي سُنسا تعاسم كدالسي بقراری کی دعا سنن ندگئی اور انجیل سے بہمی معلوم ہو ماسے کر صفرت سے علیہ السلام کو دِلى لِقِينِ تَعَالَدُ اُس كِي وه وُعاصَرور قِبول بوكَّئ اوراس دُعاير اُس كوبهت بعروسه نفعا . إسى وجر سے جب وه پکرواگیا اورصلیب بر کھینجاگیا اور ظاہری علامات کو اَسٹے اپنی المید ك موافق زيايا توب اختياد أس ك مُنه سه تكاكر ابل إيل لما مبعقتان "العمير خدا اے میرے خداتو نے کیوں مجے حیورلو یا۔ پینے مجے یہ اُمید مرگز نہیں متی کرمیرا انحبام میر الموكا اورئين صليب يرمُول كا- اورئين بقين ركمتا تفاكر توميري وعاسية كا-ليس

ان دونوں مقامات انجیل سےصاف ظاہرہے کہسیے کونود ولی تغین تھاکہ میری دعاصرو، قبول ہوگی اورمیراتمام رات کاروروکر دُعاکرنا صنائع نہیں جائے گا۔ اورخودانسس ندا تعالیٰ کی طون سے اپنے سٹ گرووں کو تیعلیم دی تھی کہ اگر دُعاکروگے توقیول کی جائیگر بلکہ ایک مثال کے طور بر ایک فاصنی کی کہانی بھی بیان کی تقبی کہ جو نہ خلقت سے اور مذ خداسے در ناتھا۔ اور اس کہانی سے بھی معابہ تھاکہ تا حوار پول کو نقین آجائے کہ بدشک خدائے تعالی وعائمنتا ہے۔ اور اگرچ سبح کو اسپنے پر ایک بڑی مصیبت کے آسف کا نعا سے نعالیٰ کی طرف سے علم تھا۔ مگرمیسے نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کرخوائے تعالیٰ کے ایکے کوئی بات انہونی نہیں اور مرا یک محوو اثنبات اس کے اختیار میں سبے- ابدا میواقع كەنعود باللەكسىيى ئىزدۇدغا قبول نەبىرنى. بەرابك ايسالىسىيىجىن گردول يرنهايىت بداثر ببيداكرينه والانتعا -سوكيونكرككن تخاكدايسا لمونة والبسان كوضائع كرينه والانتما-حواربوں کو دیا جانا جبکہ انہوں نے اپنی انکھوں سے دیکیھا تھا کرمسیح جیسے بزرگ نبی كى تمام ران كى يُرِسوز دُعا قبول نه بؤكى تواس بدنموندسے أن كا ايمان ايك سخنت امنخان میں بڑتا تھا۔ لہذا خدا سے تعالیٰ کی رحمت کا نقاضا یہی تعاکہ اس دُعاکو قبول کرتا يقيناً بمحدكه وه دُعاج كتسمين نام مقام مي كُركي تفي صرور قبول بركي تقي-ایک اوربات اِس جگریاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسا کرمبیرے کے قتل کے لئے مشورہ ہو اتھااور اِس غرمن کے لئے توم کے بزرگ اورمعزز مولوی قیا فا نامی سروار کاہن کے گھ میں اکٹھے ہوئے تھے کو کسی طرح مسیح کو قتل کردیں۔ یہی مشورہ مصرت موسی کے قتل کرسنے کئے ہوا تھا۔ اور مبی مشورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قت ل کرنے کے لئے کرمیں دارالندوه كم منفام ميں محوانها- گرقا درخدانے ان دونوں بزرگ نبيول كواس مشوره کے بدا ترسے بچالیا۔ اور سے کے لئے ہومشورہ ہواان دو نول مشور وں کے درمیان میں ہے۔ پیرکیا وجرکہ وہ بحیب یا زگیا۔ حالانکہ اس نے ان دونوں بزرگ نبیوں سے بہت زیادہ

دُعاكى- اور پھر جبكه خدا اپنے بيارے بندول كي ضرور سنتاہے اور بسندر برول كے مشورہ ك باطل رك وكها تاسع - تو بحركميا وجدكمسيح كي دعا بنين كسني كمي بهرايك صادق كاتجريه لربیغراری اورمظلوماندهالت کی دُعا قبول ہوتی ہے۔ بلکه صادق کے لئے مصیبیت کا وفت نت ن ظاہر کرنے کا وقت ہوماہے بینا نجرمیں خود اس میں صاحب تجربہ مول. مج يادب كد دوبرس كاعرصد بواب كرمجد برايك حبولامقدمدا قدام تسل كاليصاحب واكثر مادش كلارك عيسائي مقيم امرت مر بنجاب في عدالت صلع كورد الميورس والركيا. اوريه استناشه بيت كياكه كويالي في ايك ضح عبد الحميد نامي كويميج كرو اكثر مذكور كوتت ل كرناميا بإنتعااورابسا اتغاق بؤاكهاس مقدمه ميس تينون قوم كمصح يبندمنصوب بازآدمي فيعض عيساني اور مندواورسلمان ميرك مخالف متفق موسك - اورجهال تك النصيم وسكتاتها بركونشش كى مجدر إقدام تسل كاالزام ثابت موجائ عيسائي بإدرى مجدى إس وتبس ناداض تص كرمين إس كوستنش مين تعااوراب بعي بول كرميح كنسيت بوا ثكا غلط خيال بو اس سے خدا کے بندوں کو تجات ووں اور بدا وال نمونہ تھا جو میں نے اُن لوگوں کا دمکیما اور مندومجد سواس ومرس ناداض تف كرئيس في اليكموام نامي أفك ايك بناثات كي انسبت أسى دضا مندى سيد أسك مرسف كأسبت خداكا الهام باكر بيشكو أى كيفى اوروه بيشكونى ا بنی میعادیں اپنے وقت پر یوری ہوگئ اور وہ خدا کا ایک ہیں بت ناک نشان تھا اور ایسا ہی ملمان مولوی بھی ناراص تھے کبونکہ میں انکے خونی مہدی اور نوٹی مبیم کے کسف سے اور نیز اُسنکے بہار کے مسلد کا مخالف تھا۔ اہذاال میں قوموں کے تعمل سربراً ورد مالوگوں نے بیمننورہ کیا كركسي طرح قتل كاجره ميرب بيرنگ جلسة اور مين ماراجا وُن يا قب مدكميا حبا وُن - اور إن حيالات بيں وہ خدا نعالے كى نظر ميں ظالم تنے ۔ اور خدا نے مجھے اُس گھڑى سے بيہلے كه ايسة منصو بمعنى طور ريك ما كي اطلاع ديدي - اور بيم انجام كاربُرى كرني مجعي وشخبري سُنائي اورير فُداك بإك الهام صد فإلوكول مِن قبل از وقت مشهور كف كن اورجبك

نیں نے الہام کی خبر باکر وعالی کہ اے میرے مولیٰ اِس بلاکو مجدت و قرر تب مجھ المهام ہو كەئىں رة كرونگا۔ اور تھے اس مغدرمہ سے برى كردول كا۔ اوروہ الهام مېتول كوسُنا يأكيا ج مين سُوسے عبی زيادہ تحصے جو ابتاک زندہ موجو دہیں ۔ اورالیسا ہُوَ اُکەمپرے دِنتُمنوں نے جُ گواہ بناکراورعدالت میں گذرانکراس مقدمہ کو نبوت تک بہنچادیا اور مین فو**موں کے لوگوں** کے جنكا ذكر ہوجيكا ہے ميرے مخالف گواہى دى ينب ايسام و اكتب صاكم كے پاس وہ مقدمر تھ جسر کا نام کبیتان ڈبلیو ڈکٹس نعاب صلع گورداسپور کا ڈبیٹی کمشنر تھا خدانے طرح طرح مجم اس تمام فیقت اس مقدار کی اسر کھولدی۔ اور اسپر کھل گیاکہ وہ مقدار حجوالہ ہے بأسح انصاف بيندى اورعدل برورى في برتقاضا كياكه اس داكم كابويا درى كاكام مفركمة تمها كيريمي لحاظ لذكرك اس مقدم كوخارج كبإ- اورجيسا كرئيس لنه خلا ينتعاني سع الهام يأكر وعوده نوفناك صورنول كع برخلاف عام جلسول ميل اورصد بإلوگول ميل بنا انجام مرى مونا بتلايا تعاويسابي ظهورمين أيا اوربهبيك توكول كي قوت ايمان كاباعث برُوا - اور مذهرت ميي بلکہ اور بھبی استقسم کی کئی تہمتیں اور مجروانہ صورت کے الزام میرے پر مذکورہ بالا وجوہات کی دجرسے دلانے گئے اور عدالت تک مقد مے بینجائے گئے۔ گرفدانے مجھے تبل اس کے بو كيس مدالت ميں بلا بإمها مّا اپنے الهام سے اوّل اور آخرى نجروبدى اور مايك خوف ك معين مجع برى مولے كى بشارت دى-إس تقريسة مدعابه بهكر بلا شيرخدائ تعالى دُعاوُل كُوسُندا ب الخصوص مبك اُس پر بھروسہ کرنے وہلے مظلوم ہونے کی حالت میں اُس کے اُستاز پرگرتے ہیں تو وہ اُن کی فریاد کو بینچیا ہے اور ایک عجیب طور براُ نکی مدوکر ناہے۔ اور سم اس بات کے گواه بین تو پیمرکیا باعث اورکیا سبب کرمیسے کی ایسی بیقراری کی دعا منظور نه موئی ؟ نہیں بلکمنظور موئی اور خدائے اس کو بھالیا۔ خدائے اسکے بجانے کے لئے زمین سے بھی مباب ببیدا کئے اوراً سمان سے بھی ۔ یوحنا بینے بھی نبی کو ضدائے وُعاکر نے کے لئے

مہات ندی کیونکہ اُس کا وقت آبھا تھا۔ گرمیج کو و عاکر نے کے لئے تھام رات مہات دی گئی۔
اور وہ ساری رات سجدہ میں اور قبام میں نعرائے آگے کوٹرا رہا ۔ کیونکہ ضدا نے جبا ہا کہ دہ بیقراری ظاہر کرے۔ اور اُس خداسے جس کے آگے کوئی بات انہوئی بنیں اپنی مخلصی جا ہے کوئی بات انہوئی بنیں اپنی مخلصی جا ہے سوخدا نے اپنی قدیم سنتے موافق اُسکی وُعاکو سُنا۔ یہودی اِس بات میں جموفے تھے۔
سوخدا نے اپنی قدیم سنتے موافق اُسکی وُعاکو سُنا۔ یہودی اِس بات میں جموفے تھے۔
سمجوں نے صلیب و میکن طوعنہ واراکہ اُس نے خدا پر توکل کیا تھا کیون خدا نے اُسکور چرایا۔
کیونکہ خدا نے یہود اول کے تمام منصوبے باطل کئے اور اپنے پیاد سے جے الیا اور یہودی نامراد سے۔
اِس کی لعنت سے بچالیا اور یہودی نامراد سے۔

اور مجمله الجبيلي شها و تول كريوم كو على بين أخبل متى كى وه أيت بصبح ذيل مين لكستا ہوں" ہابل راستباد کے خون سے برخیاہ کے بیٹے ذکر یا کے خون مک جے تم نے میل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ سس تم سے سے کہا ہول کدیرسب کھراس زمان کے الوكل ير أوسه كا يويمعومتي بالمناع آيت مهود سود اب ان آيات يراگرنظرخوركرو- تو وامنع ہوگاکہ ان میں صفرت سے علیالت لام نے صماف طور پر کہدویاہے کرمو دیول نے مس قدر نبیوں کے خمل کے ال کا سلسلہ ذکریانی مک منتم ہوگیا۔ اوربعد اسس سے يبودي لوگ كسي نبي محقت ل رف كه ايئ قدرت نهيس بائيس كديدايك بري بيشكوني ہے اور اس سے نہایت صفائی کے ساتھ نتیجہ نکا کے سے کر حضرت سیح علیہ السلام صلیب کے وربعہ سے قتل ہنیں ہوئے بلکہ صلیب سے ربح کر نکل مگئے۔ اور استخر طبعي موت سع فوت بوئ كيونكر الري بات مع بوتى كرصنرت سيح على السلامي وكرياكي طرح بهوديوں كے با تقريح تا بولغ والے تھے أوان أيات مي حضرت میس علیالت لام صروراینے قتل کئے جانے کی طرف بھی است رہ کہتے اوراگری کورکر کو صفرت سیے علیالت الم معی بہودیوں کے افتد سے مارسے کئے۔ لیکن اُن کا اراجاتا يبدديوس كم لئے كوئى كناوكى بات نبيس على كيونكه وه بطور كمت ره ك

مع من تو بخيال ميح نهيل ع كيونكه إيها بالله أيت اليمسيح لفصاف طوري لمدويا ہے كريبودي سيج كي قتل كرنے كے ارا دوسي منت كن كار بين - اور ايسا سى اوركئى مقامات بيس اسى امرى طوف اشاره ب-اورصاف لكعاب كراسس مرم كى عوض میں وسیح کی نسبت اُن سے ظہور میں آیا نعدا تعلیا کے نزویک قابل سے زامھے مُحَدُّ تِنْعِي وَ وَكِمُو الْجُهِلِ لِإِنْكِ أَيْتِ ١٢٠ -اور مجله أن الجبلي منها و تول محروم كو ملي بي الجبل مني كي وُه عبارت سيرجو ذيل مين لكسى جاتن بين تمسير سيح كهتا مول كدأن مين سعاج بيهال كلمرات بي بعض بين كرجب تك ابن آوم کواینی بادشامت میں آتے دیکھ ندلیں موت کا مزہ نزیکھیں گے ، دیکھو انجیل متی بالل آبیت ۲۸ -ایسامی الجیل ایسناکی برهبارت سے -ایسوع ف اسے کہا کر اگر میں عاموں کرجب تک میں آؤں وہ الینے برسنا سواری) بہیں مقبرے لینے بروشلمیں کیج ادِمن بالله أين ٢ ما يعين الرئين جيامِون تولومنا مزمر يعبب تك مِن دوماده أوْل-إن أيات سي بكمال صفائي ثابت بوناسي كرسيح عليالت المهن وعدة كميا تماكر بعض أوكب ائسوقت نک زنده رمیں گے جبتک که وہ پھروالیں ہواور اُن زندہ رہنے والول میں سے يوحناكو بعبى قرار ويانتها بسوهنرور ننحاكه به وعده يُوا بهوتا بيناني عيسا بُيول نے بھي اس بات كو مان لباہے کربیدوع کا اُس زمانہ میں جبکہ بعض اہل زمانہ زندہ ہول بیشکوئی کے اُوراکر کے لیئے اس نہایت صروری تھا۔ تا وعدہ کے موافق پیٹیگوئی ظہور میں آوسے۔ اسی بنایر باور ماحبوں کوامی بات کا اقرارہے کہ ایسوع اپنے وحدہ کے موافق پروشلم کی بربا دی کے وقت أيا تحاادر يوسنان أمسس كود مكيعا -كبونكه وهاس وقت تك زنده تفامكر ياد رسيع -ك عيسانی اس بات کونهيں مانے کرميح ائس وقت حقيقي طور براپنے قرار دادنشانوں ك موافق اسمان سے نازل بو اتھا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شنی رنگ میں اوحن کو نظر اکمیا۔ تا اینی اُس بیت گونی کولوداکرے بجومتی باب ۱۱ ایت ۸۷ میں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں ک

عمرے ا<u>نے سے پیٹ</u>ے وئی یوری نہیں ہو گئی یہ تو نہایت ضعیف اوبل ہے۔ گویا ينيوں سے نہايت تكلّف كے ساتھ بيجھا جُيرانا ہے۔ اور بيد مضے إس قد زغلط اور برمین البطلان میں کہ اس کے رو کرنے کی بھی جاجت نہدیں کیونکر اگرمیج نے خوا ہ نعت کے ذریعہ سے کسی برخلام مہونا تعا تو بھرائیسی بیٹنگوئی کو یا ایک بہنسی کی بات میں رطح توايك مدت إسس بهلے مصارت سيح اولوس ريمبي ظام ربو چک تص معلوم موتا سوكديم بیننگوئی چمتی بالبلے آیت ۲۸ میں ہے اس لنے پاودی صاحبول کونہایت محفرام ملے میں ڈال رکھاہے۔ اور وہ اپنے عقیدہ کے موافق کو ٹی معقول معنے اس کے نہیں کرسکے کیونکہ برکہنااُن کے لئے مشکل تفاکمیے پروشم کی بربادی کے وقت اپنے جلال کے ساتھ اُسٹال نازل ہوا تھا۔ اور مبطح اسمان پر ہرایک طرف جیکنے والی جبی سب کونظراً مباتی ہی سب نے ائس کو دیجھا تھا۔ اور انجیل کے اِس فقرہ کو مجی نظرا نداز کرنا اُن کے لئے اُسان نہ تھاکہ اُن میں سے جو بیماں کھوے ہیں بصفے ہیں کرجب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت ہیں آتے ویکھ رن لين مُوت كا مزه نه يكويس محد لهذا نهايت تكلّف سے إس بيث كوئى كوكشفى دنگ ميں ما ناكبيا كمريه نادرست سي كشفى طورير توميت فداك بركزيده بندس خاص لوكول كونظر كوابا كرتے ميں اور شفي طور ميں نواب كي مي مشرط نهميں بلكه سيداري ميں بى نظراً جاتے ہيں . چنام نجر کیں خود اس میں صاحب تجریم مہول۔ میں لئے کئی و فعدکشفی طور پڑھنٹرے عالیالس كو ديم اسبد اوربعض مبيول سے بھي ميں نے عين بيداري ميں طافات كى سبد اور أبس في بعض كما ول مين ديكيما ب كراس زمان كي مولوى عيسائيون ي مي ذيا وومتى بالما أيت ٢٥٠ کے پُرِ تکلف شنے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کرجہ کرمینے نے سپنے آنے کھیلئے پہشرہ لگادی تھی کہ بعن شھر اس زمان کے ابھی زندہ ہو منظے اور ایک حواری بھی زندہ ہوگا جنب بی آئیگا۔ تو اکسوں صورت میں مزدد کاسے کم و و مواری اب تک زندہ موکیونکرمسے اب بک نہیں آیا اور وہ خم كرتے بين كد وہ موارى كسى بياڑ ميں يوسشيدہ طور يس ك انتظار ميں ميب كرمين اوات حذال

میں نے ستید ومولیٰ اپنے ا مام نبی میر<u>صطف</u>ے صلی التّد علیہ رکم کو بھی کئی دفعہ عین بریداری میں دیکھا ہے اور باتیں کی ہیں۔ اورانسی صاف بیداری سے دیکھا سے جیکے ساتھ خواب مخالت كانام ونشان منر نفها - اورئبس من بعض اور وفات بإفته لوگوں سے بھی مجی کی قبریر با او دروقعه بر عین برداری میں ملاقات کی ہے اور اُن سے باتیں کی ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اِس طرح برعین ببیداری میں گذشتہ لوگوں کی ملاقات ہوجاتی ہے اور مذصرت ملاقات بلکر معتموم ہوتی ہے اور مصافحہ بھی ہوتا ہے اور اس بیداری اور روز مرّو کی بیداری میں لواز مرواس میں کھیے بھى فرق نہيں ہوتا۔ ويكيعا جا ناہے كہ ہم اسى عالم ميں ہيں اور يبي كان ہي اور بي آلكھيں میں اور بہی زبان ہے ۔ گرخور سے معلوم ہو تاہے کہ وہ عالم اور ہے۔ دنیا اس تسم کی بیداری کو نهیں مانتی کیونکه دنباغفلت کی زندگی میں بڑی سے ۔ بر بیداری آسمان کسے ملتی ہو۔ بر وديماتي يبيج تنكون يختصواس طقة مين بيرايك صحيح بالتيم اورواقعات حقدمين كوسيه لیس اگرمیے اس طرح برو کم کی بربادی کے وقت اوسناکونظرا یا تھا۔ تو کووہ بداری میں نظراً یا اورگواس سے باتیں بھی کی مہوں اورمعما فید کمیا ہو۔ تاہم وہ واقعم اس شکوٹی سے لجحتم تعلق نهين دكفته بلكه بروه اموريس وسيتند دنيامين ظامر سوت ريت مين اوراب بھی اگر ہم توجہ کریں نوخواکے فصل سے سیح کویا اوکسی متعدس نبی کومین سیداری میں و مکیوسکتے اس اليكن ايسي علاقات معين بالله آيت مرم كي پيشگوني برگز بوري نهين موسكتي-سواصل حقیقت برہے کہ ہونکرمسی جانما تھا کہ میں صلیہ ہے کے کر دُوسے عاک میں چلا جا وُنگا اورخدا نه مجھے ملاک کرے گا اور نہ دُنیاسے اُٹھا نیکا جب تک کہ میں بیو دلوں کی بربادی این انکھوں سے ندد بجدلول۔ اورجب تک کہ وہ بادست بہت جزر کر بدوں لئے اُسمان میں متمر ہوتی ہے اپنے نتائج نہ دکھلاوے میں مرگز وفات نہیں ماُول گا۔ ں لئے مسیح نے برمبیٹ گوئی کی تااپنے مٹ گردوں کو اطمینان دے کڑھنقریب تم میرا بیر نشان دیکسو کے کرجہنوں نے محدیر الموادا تھائی وہیری دندگی ورمیرے مشافر میں المواروں

ے ہی قتل کئے میا میں محمد سواگر شوت کچرچر میں قواص سے بڑھ کر عیسا أيول ك وركونى ثبوت بسير كمسيح ابن مُذسيبيث كونى كراسي كدايجى تم بي سع بعن زرا محل كەئىس ئىيرا ئەل گا -يادره كرنجيلون مين دقسم كى پيت كوئيال من جوعفرت سي كا ف كامتعاق مين (١) ايك وه جوآخرى زمانه مين أف كا وعدهم وه وعده رُوحاني طورير سهاوروما كا ائتيم كاأناب بيساكرا فيانبي سيحك وقت دوباره أياتها سووه بهاك اس زملزي المياكي لمرح أيحكا وروه يبى د المسب جوخادم أدع انسان ب بوسيح موعود بوكرس عليالسلام نام براً یا- اورسی نے دیری نسبت انجیل میں خردی ہے۔ سومبارک ووجوسی کی ہم کے لئے میرے باب میں دیانت اور انصا ن سے خور کرے اور محوکر نہ کھا وہے۔ دى، دُوْمرى مى كىبىيد كوئىيان جرسيح كى دوباره أف كمتعلق انجيلول مي ما أي جاتى ہیں وہ در معیقت میسے کی اس زندگی کے تبوت کے لئے بیان کی گئی ہیں جو صلیہ کے بعد خدائنالی کے نصنل سے قائم اور بحال رہی۔ اور صلیبی مُوت سے خدائے اسیت برگزیده کوبچالمیا برجیساکه میرپیشگوئی چوابھی بیان کی گئی۔ عیسا ئیوں کی بیلطی *سے ک* ان دولوں مقاموں کو ایک و وسے کے ساتھ ملادیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے برطمی كمبرا بها ورطرح طرح كم مشكلات أنكوبيش اتق بس غرض بيع كم صليب -بي مبايف كم لئ يه أيت جومتي ١٩ باب ميں بائي جاتي ہے بڑا ثبوت ہے۔ اوشنجار انجيل تثبها ولول كرجوم كوطى إيس الجيل متى كى مندرجر فربل أيبت سب ومو اور اُس وقت انسان کے بیٹے کا نشان اُسان پر ظاہر ہوگا۔ اوراُس وقت زمین کی ساری قوم سجاتی بیٹیں گی اورانسان کے بیٹے کو بڑی تُدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے باولوں ير آن و يكيين محرية ومكيمومتي باب ٢٧ أيت ٣٠- إس أيت كالصل مطلب يرسيه كم منرت هيسى عليه السلام فرمات بين كدابك زمانداليه اكث والاسب كرجبكه سمان سس

بعفصن خداكى قدرت سے ايسے علوم اور دلائل اور شہا دہيں بديا موما مَينكى كروآپ اكومهيت ياصلبب برقوت بون اورأسمان برجلن اورووباره كشف يحقيده كابالل ہونا تا بن کردینگی۔ اورج قومی آپ کے نی صادق ہونے کی منکوتمیں بلکصلیب نیٹے جانے كى ويرسه أنكولعنتي مجعتى تغيير جيساكر ببود أن كيرمجُوث برعبي اسمان كوابي ديجا كيومك برحقيقت بخوبي كمل مائيكي كه ومصلوب بنيس موئ أسطح لعنتي بحي نبي بوئ زمین کی تمام قومیں جنہوں نے اُنکے حق میں اواط یا تغربط کی تھی ماتم کرینگی او دی پنجیلی دھیے سخنت ندا منت اورخیالت اُنظیرشا مل مال بهوگی. اورانسی ز مارز میرایجی بیتیسته که **ل**رجائیجی ا گاک روحانی طور پر بین کوزمین بر نازل موتے دیکھیں گے۔ بینی ابنی دنول میں سے موعود جو أن كى توت اورطبيعت بين بوكرا أبكائ سانى تأبيدس اوراس فدرت اورجلال سعرجو خدائے تعالیٰ کی طرف سے اُس کے شائل ہوگی اپنے چکتے ہوئے تبوت کے ساتھ طاہر ہوگا اوربهجانا جائے گا۔ إس آيت كى تشريح برسے كەندا لى كى تعنا و قدرسے مغرت عيسلى على السلام كاليها وجود سع اورابيت وافعات بين جوبعن تومول ف ان كي سبت افراط بباہے اور مین نے تقریط کی راہ لی ہے۔ بیتنے ایک وہ قوم ہے کہ جوانسانی لوازم سے ائ كورُور ترك كئي سع - بهان ككروه كهته بين كراب مك وه فوت بنين موك وراً سمان برزنده بليف بي-اوراك سه برمدكر ده قوم سي و كيت بن كصليب برفوت موراور بحرو وبارہ زندہ ہوكرا سمان يرميك كئے بيل درخدائى كے تمام اختيارا كول كئے ېيې بلکه و وخودخداې . اور د درسري قوم يېو دي ښاور وه کېننه ېې که ووصليب ير مار محك إس كفنموذ بالتدوه بهيتمك لف لعنتي بوسة اوربه شركيك موروخضب ورخداأن سع بيزارس اور بيزارى اوردشنى كى نظرس اك كود كمت سياوروه كاذب اورمفترى اونعوذ بالنّد كافراور طي مي اورخداكي طرف سے نبس بي سوير افراط اورتغريط ديسا ظلمه يعرابتو اطريق تعاكر ضرور تعاكد ضاربتنالي اسيف يجنى كدان

ال لامود بسے بری کتا - سوانجیل کی آئیت فرکورہ بالاکا اسی بات کی طرف اشارہ سے اور يه جوكها كه زمين كى مارى قومين جياتى بينيس كى ديداس بات كى طرف ايماكي كى سبح كه وه ام فرنے جن پر فوم کا لفظ اطلاق پاسکتا ہے اُس روز جھاتی بیٹیں گی اور *جزع فز*ع ارتكى اوراك كا مائم سنحت بردكا- اس مجكه عيسائيول كوذره تومرسته اس أيت كوزيعنا بيلبيع رسوجنا جاسيئے كرجبكراس أيت ميں كل قوموں كے جاتى بيٹنے كے بار سے ميں نبيث كوئى كَلَّىٰ بِ تواس صورت ميں عيسائي إس ماتم سے كيونكر بامرره سكتے إيس -كيا وہ قوم بي ہیں۔اورجبکہ وہ مبی اس آیت کے روسے چھاتی پیٹنے والول میں داخل ہیں۔ تو پھر وه کیوں اپنی نجات کا فکرنہیں کرتے۔ اِس آیت میں صاف طور پر بتلا یا گیا ہو کہ جمہ مبيح كانشان أسمان بزطا هربو كاتوز من برحتنى قومي بير ُوهِ بِعِاتَى مِينُس كَى سِوالِيسَكُمُو مسيح وجشلا مَا سِب حِكْبِتا سِبِ كه بهاري توم جِها تي نهيس پيٹے گی- إل وه لوگ جِها تی پیٹیے کی پیشگوٹی کامصدانی نہیں کھیرسکتے جنگی جاحت انھی تفوڑی ہے اوراس لائق نہیں ہے بواسكونوم كمامائ اوروه بهارا فرقد سے بلكه يبي ايك فرقه سے جو بيشكوني كا تراورولالت سے باہرے کیونکہ اس فرقتر کے ابھی چند آدمی ہیں توکسی طیح قوم کا لفظ اُل برصا وق مہدیں م *مکتامیج لے خواسے الب*ام پاکرمبٹلایا کرمب اسمان میرایک فشال مطاہر **بوگا ت**وزمین کے كل و وكروہ جرباعث اپنى كثرت كے قوم كہلا نے كے سقى ميں جھاتى بيٹيں مگے اور كو تى ان میں سے باتی نہیں رہیگا گروس کم تعدا دلوگ جن مرتوم کا لفظ صا دق نہیں اسکتا-اس البيث كوئى كي مصداق سے زعيسائى بام روسكتے ہيں اور مذاس زمانہ كيمسلمان ورند بيود كا اورمذكوني اورمكذب مصن بهارى برجاعت بابريد كيونكم اعبى خداف انكوتخم كاطرح أويام نى كاكلامكسى طورسے مجمولاً نهيں بوسكنا يحبكه كلام ميں صاحت بداشاره بوكر مرابك قوم جو زمین پر سے جھاتی سیلے گی توان فوموں میں سے کونسی قوم باہرر وسکتی سے سیسے نے تو اِس أيت مين كسي قوم كااستنتا بدين كيا- بإل وه جماعت بمرصورت تتني بريواجي قوم

ه اندازه مک بنیس بهنجی بیعنه هماری جاعت - اور میرین میگونی اِس زمانه میں نهایت صفافی<sup>ا</sup> سے پوری ہو اُی کیونکہ وہ سچائی ج معزت سے کی سبت اب بوری ہوئی ہے وہ بلاست بدان نمام قونوں کے ماتم کا موجب مجمیونکراس سے سب کی غلطی ظاہر ہوتی ہے اور سب کی میدہ در<sup>ی</sup> ظہور میں آتی ہے۔ عیسائیوں کے غدا بنانے کا مٹور وخو غاصرت کی آبھوں سے بدل جا تا ہے سلمانوں کا دن رات کا ضد کرناکمیسے آسمان پر زندہ گیا آسمان پر زندہ گیا رونے اور ماتم کے رنگ میں آجا نا ہے اور بہود بوں کا تو کچھ بھی باتی نہیں رہا۔ اوراسجگہ بیمبی بیان کرنینے کے لائن برکہ آیت مذکورہ بالا میں جالکھا ہوکہ اُسوقت زمین کی *ساری قومیں چھ*انی بیٹیں گی۔ اسجگہ زمین سے مراد بلادِ شام کی زمین ہے ج<del>سک</del>ے بیتبینول قومبر تعلّق رکھتی ہیں۔ بہودی اسلنے کہ وہی اٹھامبداء اور منبع ہرا در اسی جگر اُن کا معبد سہے۔ عیسائی اسلئے کر معزث سیج اسی جگہ بُوئے ہیں اورعیسائی مذمہب کی پہلی قوم اسی ملک میں بریدا ہوئی ہے مسلمان اِس لئے کہ وہ اِم زمین کے قبامت مک وارث ہیں۔ اوراگرزمین کے لفظ كمصن بريك مين لى موائ تب يمي كجورج نهدي كيونك المطلقة يرسر كالكة خادم او منجله أن شها وتوں كے جوانيل سے بم كوملى ہيں انجيل متى كى وہ حمارت بحريم فربل ہيں لكھنے ہیں" اور فبرس کھ لگئیں اور مبہت لاشیں باک لوگوں کی تو اَرَام مرتصیل مصل وراُسکے اسکے اسے معنے کے بع (يعنى مي كا عضف كوبعد) قرول من كاكراو دمقد فن بريس جاكر مبتول كونظراً مكى " انجیل متی با محلا آیت ۹۷ - اس مرکبیرشک نہیں کدیقصتہ جانجیل من سیان کیا گیا ہو کہسیے۔ أتضف كع بعدياك الك فرون بيس بالبزكل آئے اور زندہ موکر بہتوں كونظرائے بيسى تاريخى وافعه كابيان نهبن بوكيونكه أكرابيها موتا توبيركويا اسي ُمنيا مين فيامت بمودار مومهاتيا وروه امرجو صدق اورا بيان ديكيصنه كبيلية دُنبا رمِغني ركها گهانها و وسب ريكُول جاناً اورا بمان ايمان ندرستا اور مر کیٹ مومن ورکافر کی نظر میں نبیدائے حالم کی تفیقت ایک بدیر چرچ ہوجاتی جیسا کہ جیا نداور سوج اور ون ورات كا وجد بديم سيتب ايان ايسي مي اورقابل قدر جريز منهوتي جيار رابل كي

اميد برسكتي. اگرلوگ اور بني اسرائيل كے گذشته نبي جني تعدا د لا كمون تك مونيي ہے سيے مجے وا تعه صديتك وقت زنده بو كئة تنه اورزنده بوكر شريل الك تفراد وعنيقت ميرسيح كنها في اورخداني نابت كيف كم المحرو و وكمعلا ياكيا تعاج صد في بيول العلاكمون داستباد ول كوابكه م من نده كرديا كيانواس صورت مين بهوديون كوايك عُده موقعه طائحاكه وه زنده شده ببيول وردوكم راستيازون اوراپيغ فون تثده باپ دادول مصيح كي سبت دريافت كرية كوكميا يَيْخص بوخرا في كادعوى كرماسيه درمقيقت فداس باكهيفاس دعوسط مي مجومًا سبد اورقدين في كسس سب كدان وتع کوا نہوں نے یا تقسے نرد یا ہوگا۔ اور صرودور یافت کیا ہوگا کہ تیمس کیسا سے کیونکہ میودی ان بانول کے بہت ولیں منے کر اگر مردے ونیا میں دومارہ اجائیں توان سے دریا فت کریں تو بیرجی حالت بنی لا کھوں مُر دے زندہ ہوکرشہر میں آگئے اور سرایک محلیس ہزارو<sup>ں</sup> مُدے چلے گئے توابیت موقعہ کو ہمود کا کمیونکر جمیوڈ اسکٹے تھے صرور انہوں نے مزایک مذوق بلکه هزارول سے یُوجِها ہوگا۔ اورحب بدِمُردِے اپنے اپنے گھروں ہیں داخل ہوئے ہونگے۔ توان لا كمول انسانوں كے دنبا ميں دو بارہ أف سے محرهم سنورير محيا موكا۔ اور سرايك كحريس مين شغل اورمين ذكرا ورميي تذكره منفروع هو كيا هوگا كه مُرد ول مصابُو بيجته بوسطُ كدكها آپ اوگ استخص کو جونیسوع مبس کہلا ناہے حقیقت میں خدا جاستے ہیں۔ مگر ہونکو مرد وال کی إس كوابي كم بعد جيسا كوأميد نقى بهردى صرت سيح برا بمان بميں لائے اور نر كي زم دل مولے بلكه اود مح سخت ول مو محكة توغالباً معادم موتله كرمُ وول في كوني التي كوابي نبيس دى ملك بلاتونعت بربجاب دبابهو كاكرييخس اسيف إس دعوك خلائي مين بالكل مجمولا اسه اورخدا یرمبتان با مرحتا ہے۔ تبعی نولا کھول انسان بلک مغیرول در دسولوں کے زندہ ہونے سک بعدممى يبودى الني نشرارتول سع باز من أسة اور صرت يسم كواركر معرد وسرول كفتل كى طرف متوجر جوئے معلاير بات بجد أسكتى ب كرالكوں داستباز كريو معنرت أوم لے کرحفزت کیلی تک اُس زمین باک کی قبرول میں موسے ہوئے ہے وہ سب کے سب

زنده بهوجائيس اور پيعرو محظ كرنے كے لئے تنبس ميں أئيس اور مراكب كھرا ابوكر مزار فالسافوز احنه يدكوابي فسدكه ويتغيقت بسوع ميسع فداكا بديا بلكنو دخداسه اسى كي يوماكب لرواور بہلے نمالات چھوڑو۔ ورنہ تمہار سے لئے بہتم ہےجس کو نود ہم دیکھ کرا کئے ہیں ر باوجود اس اعلی در جرکی گوامبی اور شهادت روییت کے جو لاکھول داستها زمردول منه سن كلي ميبودي ايينه انكار سعه بازينه أميس بهادا كانشنس نواس بات كونهي مانياً. بس اگرفی الحقیقت لا کھوں استباز فوت شدہ بغیراور رسول وغیرہ زندہ ہوکرگواہی کے نے شہر میں اُئے تھے تو کھوشک نہیں کہ انہوں نے کھے اللی ہی گواہی دی ہوگی ۔ اِدا ر حصنت سے کی خدائی کو تصدیق نہیں کیا ہوگا۔ تنجی تو بہودی لوگ مُرّدوں کی گوامیوں خكرا پيغ كفريد بيكة بهو كنة . اوز معنرت يسح تو أن سع خدا أن منوا نا جا ست تصد مكر وہ آو اس کوا ہی سے بعد نبوت سے بعی منکر موسمے۔ غرمن ايسة معتبدي نهايت مصراور بداثر داليغ واليرس كدابسا ينسين جائے کہ یہ لاکھوں مُردے بااس سے پہلے کوئی مُردہ حصرت سے نے زندہ کیا تھا کیونکا اُن هُرو وں کے زندہ ہونے کے بعد کوئی نیک نتیجہ ئیبیدا نہیں ہوًا۔ بیانسان کی فطرت میں ہے کہ اگرمثلاً کوئی نتحض کسی دُور دراز طک میں حا باسیے اور چند برسیل بعد ا تتمريس واليس أناب توطيعا أس كدول مي ببجرش موتاب كرأس فك كعجا ب لوگوں کے باس بیان کرے اوراس ولایت کے عجیب درخمیب واقعات اُن لوگول واطلاع بسے زیدکہ اتنی مدّت کی تمدانی کے معدوب اینے لوگوں کو طے تو زبان ہزائے اورگونگوں کی طبع بیٹھا دہے جکہ ابیسے موقعہ میں دوسرے لوگوں میں بھی فطرتا میہوش بیدا ہو تا ہے کہ ایسے شخص کے پاس و واسے اتنے ہیں اور اس طاکے حالات اسسے اُو چھتے ہیں۔اوراگرایسااتفاق موکران لوگوں کے طلب میں کوئی غریب تکستہ مال وار دموجہ كالهرئ حيثنيت غريبا مذمهوا وروه وعوئ كرتا بهوكه مين اس فكركط بادشاه بهول جسكه بإيتخت

برکر کے یہ لوگ اُئے ہیں۔ اور میں فلاں فلاں بادشاہ سے بھی اپنے شام نر مرتب میں اول درمريهون نولوك اليسيسيا حول سع منرور يوجهاكرت بي كرمجلا يرنو بتلاسي كر فلاك شخص بو ان داول من الله ملك بين أس ملك أيا مؤاس كياسي مع بدأس ملك كا بادشاه باور بعروہ لوگ جیسا کہ واقعہ ہو بھلاد یاکرتے ہیں تواس صورت بیں جیساکہ میں نے بیان كياب حصرت يميح كم فاتع سے مردول كازنده بونا ففط إس المت ميں قابل مذيرائي بوتا جبكهوه كوابي جوأن سے إجھي كئي بو كي حركا وكيامانا ايك طبعي امرے كوئي مفيد تتيم بخت تي لیکن اس جگرایسانمیں ہے ہیں نامیاداس باست کے فرض کرنے سے کہ مُرنے درو موسے تھے س بات کویمی ساتم می فرض کرنا برا تا سے کران مردوں فے صفرت سیح کے حق بیں كوئى معنب د گواہى نہيں دى ہوگے جستى اُن كى سيائى تسليم كيجاتى - ملكه ايسى گوا ہى دى بوگ جستنج ا وربھی نتنہ بڑھ گیا ہو گا۔ کاکشن اگرانسا نوں کی جگہ د ک*یسیے ج*اریا ہیں گاز ندہ کرنا بيان كياجا ناتواس مين مبت كمجع بير ده إوشي منصور تقي مثلاً بيركها حا تاكر معنرت سيطح کئی ہزار بیل زند مکے متھے تو ہے بات بہت معقول ہوتی اورکسی کے اعتراض کے وقت حبكه مذكوره بالااعتراص كميامها تابيضه يدكهاجا ناكهان مُردوں كي گواہي كانتيحه كيا ہُوُا تو هم في الغود كم يسكت كروه توبيل تعير الكي ربان كهال عن جيم على الركاكوابي فينت يعبلاوه قولا کھوں مُر<u>ئےں تھے ہو</u>صفرت بیجے نے زندہ کئے آج مثلاً چندمبند و وُل کو کیا کر اُو تیموک اگرتمها اس فوت شده باب داوے دس بیس زنده مور دنیا میں والیس اُمبائیں اور گواہی دىن كەفلال مذىب سچاب تۆكىيا ئىھرىجى ئىم كواس مذىب كى سچائى مىي شك باقى رە جائىگا. تە [برگز نفی کاجواب نہیں دینے کیس بیٹیا سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ استعدر انکشاٹ كے بعد پيورچى لينے كغراورا نكار بيا الله اسب- افسوس ہوكہ اليسى كہا نيوں كى بندش ميں ہما رسے المكت بمك خالعد عيسائيون سے اچھے رہے اور انہوں نے اليي كہانيوں كے بنا نے بين وب بوشیاری کی کیونکدوه بیان کوتے بیں کہ انکے گوروباوا نانک ایک فعدایک ماتھی مردوز نوکیا تھا

بيرامق مكامتجزه يسب كرنزائج مذكوره كااحتراص أميروار ونهبل بهوتا كيونكرسكه كأ بین کرکیا ما تغنی کی کوئی بولنے والی زبان ہوکہ مّا با وا نانک کی تعدیق یا تگذیب کرمایغوض عوام تواپنی چیو کی سی حل کی وجرسے الیسے معجز ان پر بہت نوش ہوتے ہیں مگر عقلم ندخیر توٹول ک اعتراضور كانشار بنكركوفية خاطر پونے ہيں ورجم مجلس ميں ليبي بيبوده كهانمياں كى حاميُں وہ مل ب ميساكه عيسا يول وتعلق ب بلكهم وببن برور تعلق بريونكه دو نهير جانت كه وه كِس كَيْ توليت كرت بين مكرم بانت بين كرم كس كالترليف كرت بين كيونكرم ف أنكو دمكيما سع بدااب بماس مقيده كي اصل حقيقت كو كهولته بين كرجوانجيلول مي لكها سے كرمىليب ك واتدك وقت تمام داستباز نوت شده زنده بهوكر شريس المكف تق بس واضع ہؤکہ بیرا کیکشفی امرتھا جوصلیب کے وا قعہ کے بعد لعیض یاک دل لوگون نے خواب کی طرح دیکیعا تھاکہ گویا مقد سس مُرہے زندہ ہوکر نثیر بیں آگئے ہیں اورلوگوں سے ملا قائیں کرنے ہیں اور جیسا کہ خوابوں کی تعبیر خوالی پاک کتنابوں میں کی گئی ہے۔مشلاً بىيسا كەحصنەت يوس**ى**ف كى نواپ كى تعبىر كىگئى. ابسا**سى اس خواب ك**ى بىمى ايك تعبير تھى . اور دور یتعبیر تقی کمین صلیب بر نهیں مراا ورخدانے اسکوصلیب کی موت سے نجات دیدی-اوراگریمےسے بیسوال کیا جائے کہ بیجبیٹمہیں کہاں سے معلوم ہوئی تواس کا بیر جواب ہے کہ فن تعبیر کے ا ماحول نے ایسا ہی لکھا ہے اور تمام معبّر من نے لینے تجربہ سے مير توامبي دى ہے۔ چنانچہ ہم قديم زمانه كى ايك الم فن تعبير بين صاحب كا ب تعطيرالاناه ل تعبير كواسكي اصل عبارت كسائقه ذيل مين لكھتے ہيں ۔ اور وہ ير ہے . م ى قبورهم ورجعوا الى دورهم فاته يطلق من فى السجن ـ وكيموكتاب بطيرالانام في تعبيرا لمبنا م مصتّفة قطب الزمان كشيخ عبدالغني النابلسص عمد ٢٨٩- ترجمه اگر کوئی بینواب دیکھے یاکشفی طور پرمشا ہرہ کرے کدم دے تبروں میں سے تکل اُ نے اوراسینے

لمروں كى طرف دجرح كميا تواس كى يرتعبيرسے كە ايك قيدى تيدسے د بأئى يائىگا اورخلالمول کے ماتھ سے اس کو خلصی حاصل ہوگی ۔ طرز بیان سے ایسا معلوم ہوتا سے کروہ الساتیدی م و گاکه ایک شان ا در مقلمت رکھتا بوگا-اب دیکیمو یہ تعبیر کیسی مقولی طور پر صفرت میں عليالسلام يرصادق أتي يهاورني الغور بمجدام اسبكداس انتاره ك ظامر كرف الي فوت نشده دامتها زنده بوكرشهري داخل بوت نظراك كدنا ابل فراست ادم کریں کو مصنرت سے معلیبی موت سے بچائے گئے۔ السابى اوربهت مقامات الجيلول بل بائر جات بيرجن سد وامنع موتام كرمعزت يت على السلام صليت فريوس بنيس مرت بلك فلعن بالكسي ووسي ملك بي ميد محك ن من خيال كرا مول كرس قدر مي في بيان كيابو وينصفول كي محف كيك كافي ب-ممکن ہے کہ بعض الوں میں یہ اعتراض بریدا موکر انجیلوں میں یہ بھی تو بار بار ذکر به كر محنرت سي على إلى الم معليب يرفوت بهو گئے اور بچرز ندہ بهوكراً سمال پر جلے كُنِّهُ السِّعاعة امنات كالبواب من بيله بطورا ختصار كيريكا مول-اوراب ممي إس قدر بهان كردينا مناسب خيال كرنا بهول كرجبك يحصنوت عيسى عليه للسلام صليبي واقعه لے بعد مواریوں کوسطے اور گلبل تک مغرکیا اور روٹی کھائی اور کہاب کھائے اور اسپے زخم د کھلائے اور ایک رات بمقام اطوس واربیل کے ساتھ رہے اور خفید طور بر پلاطوس كےعلاقہ سے بحام كے اورنبيوں كى سنّت كے موافق أس ملك سے بهرت كى اور درت بوئ سفركياتويد تمام واقعات اس بات كافيصله كرت بيركه وهوليب بدفوت نهين بوئ تنصاور فاني مم كم تاكلوان الكصاحيظ اوركوني نتى تبديل اكنام بيدا نهيل بوئى تقى اوراسمان يرجر فيصفى كونى عينى شهادت الجيل سعمنيس طنى اوراگرايسى شبادت بوتى بمى تب بمى لائق اختبار ندىمى كيونكر انجيل نوليول كو ﴿ وَيُهِيان بنبي كُوناكُ إِن الله كَافُواه بِعِلْ وديري كَلْمُون فِهُ ويكما بِوكر وها منان يرح ومد كل تحد . صف

وها دت معلوم بونى بيركه وه بات كابتو تكرا بمناليقه من اورايك ذروسي بات يرحات النجيز وحالته ايك بهاداس كوكردينة ببي مثلاً كسي نجيل نوس كيمُنه سينكل كيا یے خدا کا بیٹلہے۔ اب و در الجیل فیس اس فکریس بڑتا ہے کہ اس کوئورا خدا بنانے راتمام زمین آسمان کے اختیاراُسکودیتا ہے اور یونما واشکاف کریتا ہے کرونو بر بالمحارث ورول وورا خدانهين - غرض إس طرح ير المسنية تسنيخة كبيس كالهين ليجاية مِن . ديكمو وه رؤياجس فلاكا عناكه كويامُ دع قبرون بين سع أحظ كرشريل على بظامرى عنون يرزور ديكرية تلاياكم التقيقت مين مُردع قرول من سع بأمري المريح ریشل شہریں آگرا در لوگوں سے طاقاتیں کی تھیں۔ اِس جگی غور کروکہ کیسے ایک یہ کا بناياكميا يحروه ايك محكوا زرم بلكه لانكحول كنسه أوائت كنئے يجس جگرم بالغركا بعال واُس جگنه غنیقتوں کاکیونکریتہ گئے یفورکے لائق ہے کدان انجیلوں میں جونعوا کی کتابیں الملاتي بين البيد اليد مبالغات بمي لكه كي كرميع نے ووكام كئے كداگرووسب ك ب المصح جائے تو وو کتا ہیں جن میں وہ لکھے جاتے دنیا میں مزسماسکتیں۔ کمیا اتنام بالغ راتی دیانت وا دانت ہے۔ کیا یہ سے نہیں ہوکہ اگر سیع کے کام ایسے ہی خیر محدود اور بى سے با ہرتھے تو تین برس كی حدمل كيونكر آگئے۔ان الجيلوں ميں بيمي خوا بي ہوك ں کی کا بوں کے حوالے غلط بھی ٹینے ہیں۔ شجو ونسٹ سیجے کو بمی میچے طور پر لکھ وزسکے نجيلول سيمعلوم موزاج كمه ان بزرگول كاعتل كجدمو في متى بيها نتك كه بعض صفرت سيح كومجنوت مجد بنيط اوران الجبلول برقديم سع بيمى الزام ملاآ تأسيه كدوه ابي صحت یر باقی نہیں دمیں۔ اورخود جس مالت میں بہت سی اور معی کتابیں انجیل کے نام سے اليعث ككيس. تو بهار سي كسس كوني بخت دليل إلى بات يم نهيس كركيول أن دوسرى لٹابول کے سب کے سب مفہون رڈ کئے جائیں اورکیوں اِن انجیلوں کا کُل لِکھا ہُوا کل لیا مائے۔ ہم شیال نہیں کرسکتے کر کسی دوسری انجیبلوں میں اس قدرہے اصل مبالغات

لكير كلئه بين جبيهاكدان جيادانجبيلون مين عجبيب بانت سيحكم الكيب طرف توان كمآ إول مير سيح كا پاك ادر بعد داغ جال حلي ما ناجا ماسيه اوردُ وُسرى طرف اسپرايسے الزام لكا كے جلنے ہیں چوکسی ماستعباد کی شان سے مرگز مناسب نہیں ہیں مِثلاً اسرائیلی نبیول <u>نے گو</u>ل آ اوربیت کے منشاء کے موافق ایک ہی وقت میں صد بابیویوں کورکھا نا یاکوں کی سل کر سے يريدا ہو۔ مُراَبِ نے مجمی مبین سنا ہوگاکہ سی نبی نے اپنی بے قیدی کا بینونہ د کھلایا کا ایک نا یک بدکردار عورت اور شهرگی شهورفاسغه اسط بدن سے اینے باتھ لگافت اوراسکے سریر سرام کی کمی ٹی کا تیل طے اور اپنے بال اسکے پاؤں پیسطے اور وہ یہ سب کچھوا یک ہوان ناپاک غیال عورت سے ہوئے نے اور منع مذکرے۔ استجار مدف نیک ظنی کی برکہتے انسان ان اوقی سع بح سكتا بوطبعًا ايس نظامه كابعد بيدا موت مين ميكن مېرحال يد نموند ومسرول . کنئے اچھا نہیں یفرض ان انجیلوں میں ہمبت سی باتیں ایسی بھری طیری ہیں کہ وہ بتلاد ہی ہیں ريه أجلس ابيني اصلى حالت برقائم نهيس رهي بالمنط بنانيدا له كوني اور مين وارى اورانك تُ أُرُونهيں ہيں مثلاً الجيل متى كايہ قول مير اور بير بات آجتك بهوديوں ميں شہورہے! بياس كالكصفه والأمني كوقرار ديناهيح اورمناسب بوسكتاسيه بحكيا إستن ينتيج نبهين نكلتاكه رابخيل متى كالكصف والاكوئى اورشخص سب جومتى كى وفات كـ بعد گذراسب يجراسي انجيل تی بائل ایت ۱۱و۱۱ میں ہے " تب انبوں نے یعنے مبود اول نے بزر و کر ساتھ المط ہوکرصلاح کی اورائی ہیرہ والول کو بہت رویے دیئے اور کہاتم کہوکر رات کوجب ہم سوتے تعد أسك شاكر دبين مس كم شاكراكر أستراكر له كئه " ويكفوركيس كي ورامعقول إس ہیں۔اگراس سے مطلب بیسے کر میرودی اِس بات کو پوشیدہ کرنا چلہتے تھے کرلیٹوع مُرد ول مبسحي أثمان إس لئة انبول نه ببره والول كورشوت دئ تمي كه تاعظيم المشان مجمزه اُن کی نوم بین شہور منہو ۔ توکیول بیروع نے حبسس کا بدفوش تعاکر اپنے اس معجزہ کی يبوديون مي اشاعت كرمًا- أس وُفِي ركمها بلكه دُومِهول كويمي استكيظا مركه فيست منع كبا-

أأس كو يكريب حبالية كاخوت تفعا توميس كهتا بهول كرحبب ابكيد فعه نعدا أيتعالى أ دبوحكي اوروه مركر بجرحلالي صبع بحساته وزنده موحيكاتواب أسكوبهو ديوا كالحباخ ب بهود م کسی طرح اُسیر قدرت نهمیں ماسکتے تھے۔ اُب تو وہ فانی زندگی سے ترقی وس کرایک طرف تو اُس کا حلالی شبه سے زندہ ہوناا وریوارلوں کوملناا ورعلیل ارض جا زاا وربيعراً سان برا تصائح جا نابيان كبا گيا ہے اور پھر بات بات بيں اس حبلالي ا تذمی برون کا نوف سے اُس ماکے بوشیدہ طور بر بھاگتا ہوکہ اکوئی بہودی بے اور جان بچیانے کے لیے سنٹر کوس کاسفر جلیل کی طرف کر تا ہو۔ بار بار منع کر کا ہو کہ بروا تعد سی کے باس بیان نرکرو کیا بیجال ایسیم کے کچھن اورعلامنیں ہیں؟ نہیں بلکم اس فيقت برهي كركوئي علالى ورنباجهم ندنعا وين زخم ألوده جم تعاج حبان نطلف سعريايا لُیا۔ اور تی کمریبو ولوں کا بھر میں امدنشیہ تھا اس لئے برعامیت طا ہراسیاب مسیح سنے اس ملك كوهيوريا السكو فالعف حينفدر بانيس بيان كى جانى بي وه سب كى مسب بيبوده اورخام خیال ہیں کہ بہرہ داردں کو ببودلیں نے رشوت دی کمنم برگوای دو کم حواری وش کو چرا کرنے گئے اور ہم سوتے تھے۔ اگروہ سوتے تھے توان مربیسوال ہوسکتا ہے تم کومونے کی حائدت میں کمیونوم علوم ہوگیا کہ لیٹوع کی لاٹش کو تیوری اُمٹھا سے محکتے - اود کمیا حرف اتى بات سے كيسوع قرين نهيں كوئى عقلمند تحريسكما نفاكه وه آسان برحلاكيا ب كيا ونیامی اوراساب نہیں جن سے قرین خال رہ حاتی ہیں ؟ اس بات کا بار تبوت تو مسیح کے ذمتہ تفاکہ وہ آسمان برجانے کے وقت دو بمن سو بہود اوں کو ملتا اور بااطوس سيري طافات كراجلاني بمركد ماتعاص كوكس كانوف متعام كالمشتينخ يدطراتي انتتياد تهيس ليا اوراب غالفول كوايك وره نبوت نبين ديا بلكنوفناك دل كے سات مبل كمون محاكا اس لئے ہم قلعی طور ریقین رکھتے اور مانتے ہیں کہ اگرم یہ سے کدوواس قری سے تکل کیا جوکو شے کی طرح کوئی دارمتی اور رہیمی رج سبے کہ وہ لوسٹسیدہ طور میرہولرفیل کو طاعگرید

إرسي نهيل كراست كوئي نيا جلالي سم يايا- وبرج بم فعاا وروبي زخم تقد اور وبي خوت ولي تفاكرم با وابد بخنت بهودى بيعريكم ليس متى باب ٢٨ آيت ٤ د ٨ د ٩ د ١٠ كوغورت مطعه وان آيات ميں صاحت طور يرلكهما ہؤاہيے كہ وہ عورتيں جنكوكسى نے يرپنر ديا تنعاكم سيح جيتا ہے وہ جليل كيطرف جار ماسد اوركيف والدف يكيك سديد بعبي كها تصاكه شاكرد ول كوجاكرية خركردو-وواس بات كومش تكرخوش نوبهوئيس مكر برى خوفناك حالمت ميں روا مذہبوئيس يعض ما زاستہ تھاکہ اب بھی کوئی نشر پر بیمودی میسے کو کیر مزے۔ اور آبیت ۹ میں ہے کہ جنب عور تبی شاگردوں كونبريين مانى تعبس وليدوع الحيس طلاوركم اسلام- اورأيت دس من عدكريوع في النعيس كهامت ودويعن ميرب بكور حلا كااندليته مذكرو برمير سع بعاليول كوكم وكطيل كو حِائِينٌ و ہاں مجھے دیکیمیں گئے۔ یسنے بہاں میں مطہر نہیں سکتا کہ وشمنوں کا اندلیشہ ہے۔غرمن اگر فى الحقيقة يسبيح مُرف كم بعد حبلال مبهم كه سائقه زنده مِنُوا تَعَالُو بِهِ بارْثبوت أنسيرتفاكه وه أبي زندگی کایمیو دبوں کو تبوت دیتا۔ مگر ہم مبانتے ہیں کہ وہ اِس باوتبون سے سُبکدوش نہیں ہوا۔ یرایک بدیمی بیبودگی ہے کہ ہم بیود اول برالزام لگاویں کرانبوں نے مسے کے دوبار وزندہ ہو ك نبوت كوروكديا بكرمسيح نے خود اينے دوبارو زندہ ہونے كا ايك ورو نبوت نہميں ديا ملكيما كئے ا ورتجينية اوركهانية اورسونية اورزخم وكمعلاني سياس بات كانتبوت وبإكروه صلبب بينهيم أ-

باب روم

اُن شہدادتوں کے بیان میں بومعنز تک تص کے نیج مباسے کا کی نسبت فراکی ترمین اوراحا دیٹ میجے سے ہم کوئی ہیں ک

یه دائن چائیدیم اس باب میں لیصفے گئے ہیں بظاہرانی نسبت ہرایک کوخیال بَیدا ہوگاکہ عیسائیوں کے مقابل پر اُن وجو ہات کو بہش کرناہے فائدہ سے کیونکہ وہ لوگ قرآن نظریف

الله لوسط - إسكرس في ورول كوال الفائلت تستى بين وكراب بيرين الدجل بركر مكرمات أشابين اب ميرت بر كوني الترجيق والرسك بكرور قد كوكرود ديكر ممل تستى دى ج بيين مرد عود ول كوراك وياكسته مي روض بعلى مراكات

۵ ثبوت د ویا بکراینگوشت اور بریال دکھا کرمعولی میکا ثبوت دست دیا۔ صن با

یاکسی حدیث کو اپنے لئے مجت نہیں بجد کتے لیکن ہم نے محض اس غوض سے اُن کو کمعا ہے کہ تا عیسائیوں کو قرائن شرفیف اور ہمادے نبی صلی اندعلیہ وسلم کا ایک معجز محلوم ہو۔ اور اُن پر بیر تفیقت کھلے کہ کیونکروہ سچائیاں جو صدیح برسس کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں وہ ہماد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائن کیم نے پہلے سے بیان کردی ہیں ۔ پینانچہ اُن میں سے کسی قدر ذیل میں لکمتنا ہوں ۔

الترتعالی قرآن شریب میں فره تاہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبته لهم الآیة وما قتلوہ یقیناً الآیة یعنے یہودیوں نے نرصفرت سے کورتی قت قتل کیا اور نہ بذریو صلیب بلاک کیا بلکہ اُن کو معن ایک شب بہیدا ہوا کہ ویا صفرت عیلی صلیب پر فوت ہوگئے ہیں اور اُن کے پاس وہ والائن نہیں ہیں جن کی وجہ سے اُن کے ول اس بات پر طمئن ہوسکیں کہ یقین استرت سے علیات لام کی صلیب پرجان ان کوری

'گُلگئتی۔ اِن آیات میں انڈ تعالے نے یہ بیان فرایا ہے کہ اگرچ یہ سچ ہے کہ بظل ہر مسیح صلیب پر کمینچاگیا اور اس کے ارنے کا ارا دہ کیا گیا گریزمنض ایک دھوکا ہے کہ یہو دلوں اور عیسائیوں نے ایساخیال کرلیا کہ دہِ حقیقت ِ حضرت مسیح علیہ السّلام

ردیبه ویون ورجسا بیون سے ایس بیان مربی مرادیست سرت می بید اسلام کی جان صلیب پرنگا گئی تھی بلکہ خوانے ایسے اسباب پیدا کردیئے جن کی وجہ سے وہ ملیبی موت سے زیج رہا - اب انصاف کرنے کا مقام ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے بہود اور نصاریٰ کے برخلاف فر ما یا تھ آئٹر کار گوہی بات سیجی نکلی ۔ اور اس ذما نہ کی اعلیٰ درجر کی تحقیقات سے یہ تابت ہوگیا کہ حضرت سے ورحقیقت صلیبی موت سے بچائے گئے تھے۔ کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہو تاہیے کہ بہیشہ بہودی اسس بات کا جو اب

دینے سے قاصر میں کرکیو کو صفرت میسے علیہ السلام کی جان بغیر الریاں توڑنے کے صرف دو تین گھنٹ میں بھل گئی۔ اِسی وجرسے بعض بہود یوں نے ایک اور بات بنائی ہے کہ

نے میں کو تلوار سے قسل کرویا تھا۔ حالانکہ یہودیوں کی ٹیرانی تاریخ کے موسفے سے لوارے وربعہ سے قبل کرنا تا بہت نہیں ۔ یہ اللہ تعالے کی شان سے کہ سینے جج بجانے اندهیرا مروا - بھونچال آیا۔ پلاطوس کی بیوی کوخواب آئی۔سبت کے دن کی رات ب التي جس مين مصلوبول كوصليب ير ركلنا روانه تما ماكم كاول بوجرم ولناك نواب ومسيم كرمير الف ك لف منوج بوا- بينمام واقعات خدام اس لف ايك بى وفع ببیداکردسینے کہ تامیح کی جان کے جائے۔ اس کے علاوہ سے کوغشی کی حالت اس كرد باكة نا برايك كومُرده معلوم بود أور ببوديول برأس وقت بميبت ناك نشان بقونجال وغيروك وكملاكر بزول اورخوت اورعذاب كاندليث طارى كرديا اور برده وركم اس كے علاوہ تحاكر سبت كى دات ميں لاشيں معلبب برندرہ حائيں بمجرير بعى بۇاكە يېزدىيل نے مسيح كوغشى مى دىكىدكى مجدلىياكە نوت بوگىياسىد. اندھىرسە ادا بعونجال وركعبا ببدك وفت تفعار كلعرون كابحى أن كو فكريرًا كه شمّا يد مِسس يُعونجال ا درا ندهیرسه سے بچوں پر کیا گذرتی ہوگی۔اور بد دمشت بھی دِلوں بیغالب ہوئی کم آگم تتخص كاذب اودكا فرتعا جيساكهم لنه دِل ميسمجعا ہے نوائيكے اس وُ كھ وسيف كے وقت إيسي بولناك أنادكيول ظابالخ ين جواست يبليك بسى ديكيف في نهين أسدُ بذا ایجے ول بے قرار ہوکرام لائق ندرہے کہ وہ سبح کواچی طرح دیکھنے کہ آیا مرکسیا كياحا لسع مكر درحقيقت برسب مورسيح كع بجان كم لئ مدائى تدبيري ھیں۔ اسی کی طرف اِس آبیت میں اشارہ ہے۔ ولکن شبّله لهم بینے بیود نے سیرے کوجان سے مارا نہیں ہے لیکن خدا نے اُن کوشیر میں وال دیا کہ کو یا جان سے مار بتبازون كوخدائ تعالى كافضل بربرى أميد برهتي اس طرح البيف بندول كوياسي بيلك. اور قرآن سنسرىين ميں ايك بيمبي آيت معنوت ميس كھ حق ميں ہو- دجيها

ف الدنياوالأخرة ومن المقرّبين - إس كارّم ريب كرُونيامي ممي اِس کی زندگی میں و*سیامت بیعندعو*ّت اور مرتبدا و رعام لوگوں کی نظر میں عظرت اور **بزر ک**ی ملے کی اور آخرت میں بھی۔اب طاہر سیے کرحصات <sup>م</sup> ؞علافه می*س کوئی عزّ*ت نهمی<u>ں مائی</u> بلکرخایت درجہ کی تحقیر کی تئی۔اور پیزمیال کہ دنیا میں بھرآ کرعز ّت اور ہزرگی پائیں گے ۔ بیرایک بے اصل وہم سے جوندہ کی کتابوں کے منشا رکے مخالف بلکہ اسکے قدیم قانون قدرت سے بھی مغائرا ورمبائن اور ، لِي بُوت امرے مگر واقعی اور سچی بات برہے کر معنرت سے علمال فت قوم کے مائند سے نجات یا کرجب ملک بنجاب کو اپنی تشریف آوری سے فخر بخشا ع مل میں خدائیتعالیٰ نے اُنکو بہت عرّت دی اور بنی اسرائیل کی دس قومیں حوکم تقییر مامعلوم موتاسيه كدمني اسرائيل اس ملك ميس كراكثران عر ر بنگدا کران کومل ممکن . ایس سے بُدھ مذہب میں واضل ہو گئے تھے اور بعض ذلیل سم کی بُت بُرستی میں کھینس آئے گئے واکثر اُن کے حصرت مسیح کے اس ملک میں آنے سے راہ راست پر آگئے۔ اور ح منرت سیح کی دعوت میں آنے والے نبی کے قبول کرنے کے لئے وصبت تھی اس کئے وہ دس فرقے جواس ملک میں اگرافغان اور کشمیری کہلائے۔ آخر کا رسب کے م لمان ہو گئے یفرض اس طاک میں معنرت سے کو بڑکی وجا ہت بُیدا ہوئی۔اورمال ہیں ب سكر طلسع جواسي طك بينجاب ميس سے برآ مد برو اسبے أس يرحصرت نام بالى تحرير مين درج بداوراسى زمانه كاسكرم بوحضرت يج كا يقين موتا ہے كەمعىزت بيى عليەلت لام نے إس ملك ميں أكر شا يا نه عزّ ن يائي- اور غالبًا يركم ايس با دشاه كي طرف سے جاري بئوا سے بوجھنرت سرح برايان كے آيا که براً دموُا سے امیرایک امرائیلی مرد کی تعویسے - فرائن سے ىلونم بورة السيسكه و يم يحت عنرت سيح كي تعنوريه بيسم - قرآن تشريف ميس ايك بيم بيم أيت سيم

لدمیح کو خدافے الیبی رکت دی ہے کہ جہاں جائے گا وہ مبارک بروگا ۔ سوال سکول۔ شابت س*ېد کمائس بنه خواسعه بری برک*ت بانی اوروه فوت منه مؤاجب تک اس کو ایک شامان عرّت نددى كئي - اسى طرح فراك شريف مين ايك يمعى آيت سيد ومسطّ للرك من الذين كفي وابين اسعيلي مين أن الزامول سي تجديري كرون الدريرا باكدامن بونا ثابت كردول كاوراك تهمنول كو دوركرد ول كابوتيرس بديموو اور نعداری نے نگائیں۔ برایک بڑی سیٹ گوئی عنی اوراس کا ماحصل میں ہوکہ ہیودئے میر تهمت لگانی تمی کوئود و بالند حضرت سیح مصلوب مورطعون مو کرخدا فی میتت است ول میں سے جاتی رہی اور جبیا کد لعنت کے مفہوم کے لئے مشرط سے اُن کا دِل خدا سے برَّتْ ته او رضاست بیزار موگیا اور تاریکی کے بے انتہاطوفان میں بڑگیا اور بدلول سے محبتت كرينه لكااوركل نبكيول كامخالف موكبيا اورخدا سيه تعلق تولي كرسشبيطهان كي بادشابت كوانحت بوكبااوراس مل ورخدامين فيمنى بيدابوكى اورمي تهمت طعون مون كي نصداري في محمى لكائي على مگرفساري في ايني ناداني سے دوضدول كو ہی عبر مجمع کردیا ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو حصرت سیم کو خدا کا فرز ند قرار دیا اور دور کی رن ملعون مجسى قرار دياسيے اور نود مانتے ہيں كەلمعون ناريكى اورسشىطان كا فرز ندم و ماہى يا خود شيطان بهو تاہے سوحصزت منتج پر بیسخت نا ماک تہمتیں لگانی تمی تھیں۔اور مطرک " كى بيٹ كەنى ميں براشارە كەركىك زماندوة ئىسىم كىغدائے تعالى ان الزامول سے عضرت سیح کو باک کرے گا۔ اور یہی وہ زمازہے۔ اكزيرصغرت عبرلي عليالسسالام كى تىلم پرجهارسەنبى مىلى انتدعليدىيلم كى گواہى سىيىمى عقلمندوں کی نظروں میں بخوبی ہوگئی کیونکہ آنجناب نے اور قرآن سنسر این سنے کواہی دى كرووالزام سب جمدة ببر بو تصنرت غيلى عليالسلام بي لكائ كُن تقع -ليكن یر کو اہری عوام کی نظریں نظری اور باریک تھی اس لئے اللّٰد تعالے کے انصاف نے

ماكة حضرت سيح عليدالت فام كومصلوب كرنا ايك مشهورا مرتصا اور ام بديرمش وومحسوسه سي تنعان حل تطهيراور بريت بحي امورشهو وومحسور ب اسی کے موافق ظہور میں آیا بیعنے تنظم پر مبی صرف نظری نہیں بلکا يوس طور يرم وكئي اورلا كھوں انسا نوں نے اِس عبر کی آنکھ سے دیکھ لیا کر حدزت عبیلے يرمين موتودسے - اور مبساكه گلگت بعث سرى كے مكان بريعنے بسر بر ب رکھینجاگیا تھاایساہی ہ میںُ انکی قبر کا ہونا ثابت ہوًا- برعجیب بات سے کہ دونوں مدفعوں میں سری کالفظ لبالسلام صليب يكفينج كئة أسمقام كانامهي کُلُت یعنے سری ہے اور جہال اُنہویں صدی کے اخیر میں حصرت سیج علیہ وئی ائس مقام کا نام بھی گلکت بینے سری ہے۔ اور معلوم ہوتا ہو کہ وہ گلکت کم تمیرکے علاقہ میں ہے بہم می مری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ خالبًا پیتہ ہر صفرت سے کے ت میں بنا پاگیاہے اور واقعہ صلیب کی بادگار منعامی کے طور ریاس کا نام گلگت یعنے ري ركها كبا يجيساكه لاتسر حس كم معنه بي معبود كالمشهر بيرعبراني لفظ بهوا وربيمجي عنرت برج کے وقت میں آباد مؤاتے۔ اوراحاديث ميم عتبرر وايتول سے نابت ہے كہمارے ني ملى الشرعليه و ا ۔ سوکیبیٹل پرسس کی ہوئی ہے۔اوداس بات کواسلام کے سلام میں د والیسی بانیں حمع ہوئی تقییں کرکسی ٹی ا لول جع نهيں موليں- ١١ ) ايك يركد انبول نے كا ماعر يائي يع (٢) دوم بيكرانبول نے دنيا كے اكثر صعبوں كى مسياحت كى - ا ستیاح کہلائے۔ اب ظاہرہے کہ اگر و صرف تینتیس اس کی عمر میں اسمان کی طرف أمعائ مبلق تواس مورت بس ايك سيجيد الرس كى روايت ميح بنيس

رمکنی تھی اور نہ اُس جبو ٹی سی عمر میں تینتیس برس میں سیاحت کرسکتے تھے۔ اور م روائتیں مذصرت حدمیث کی معتبراور فدیم کتابوں میں لکھی ہیں ملکہ تمام مسلمانوں کھے فرقوں میں اس توا ترسیمشہور ہیں کہ اس سے بڑھ کرمتعبور نہیں کنز العمال حواحا دیث كى ايك مامع كتاب ب اسكي صفى ملا مين الومريره سي بمديث للسي بود اوسى الله تعالى الى عيسلى ان يأعيسى انتقل من مكان الى مكان لئلا تعد فتودى بعنه الندتعالي في حضرت عيسي علياكسلام كي طرف وي بجيجي كه الدعبسي أي مكان سف دو سیے مرکان کی طرف لقل کرتا رہ بیعنے ایک ماکسے دُوسرے ملک کی طرف جا۔ تاکہ کوئی تجے بہجان کر دُکھرزنے۔اور کھپراسی کتاب میں جا برسے روایت کرکھے بہ حدیث لکھی ہے كان عيسى ابن مريم يسيح فاذا امسلى اكل بقل الصحياء وبشرب الماء القرآح یعنے صفرت عیسلی علیالسلام ہمیشہ سباحت کیا کرتے تھے اور ایک طک سے دُومس ملک کی طرف سیرکرتے تھے اورجہاں شام بڑتی تھی نوجنگل کے بقولات میں سے بجھ نے تنے اورخالص مانی بیتے تھے۔ اور پھراسی کتاب میں عبدانتدین عمرسی روایت يِ يَرْسِكُ يِرِلْفُظُ مِن - قَالَ احْتِ شَيَّ الْي اللّه الغرباء قبيل ايّ شي الغرباء. قال الذين يفرون بدينهم ويجتمعون الى عيسى ابن مريم له يعف نسرمايا رسُول السَّنْ على الشَّرْعليه ولم نـ سب بيالسه خداك جناب مين وه لوَّك مِن جوغريب مِين -يُوجِها كيا كه غريب كميا معنه بين كميا وُه لوگ بين توعيسلي بيج كاطرح دين ليكراپنے ملاست بھا گتر ہيں۔

(اُن شہادوں کے بیان میں وطبابت کی تمابوں میں سے لی کئی ہیں) ایک اعلیٰ درجه کی شها دت جو مضرت سیج کےصلیت بچنے پریم کو ملی ہےا درجوالیسی مهات

أجلديك مله . ال جلددومك -

جلددوم -

لدنجز ملنف كركيدين نهيل وأأوه ايك نسخه يبيجس كانام مرهم عيسلي بيجبوطه صد م كما إول من مكمعا بروا با يا جا تاسيد - ان كما إول ميل سيد بعض اليسي بين جوعيسا أيول کی تالبعت ہیں اور بعض ابسی ہیں کر جن کے مولعت مجوسی یا بیو دی ہیں۔ اور بعض کے بنانيوا كيمسلمان ہيں۔ اوراكٹر ان ميں بہت قديم زمانه كي ہيں يحقيق سعه ايه مواسيح كداول زباني طور براس سخه كالا كهول إنسانول مين شهره بهو كبيا اور بيجر لوكول في اس عه کوفلمین دکراییا۔ پہلے رومی زبان میں حصرت سیح کے زمانہ میں ہی کچو پھوڑا عرصہ واقعهصلیب کے بعدایک قرابادین مالیف ہوئی حس میں نیسخہ تھااور س میں میران الياكية تعاكد صفرت عيلى عليالسلام كي والو كيلئ يسخد بنا ياكيا تعاديمروه قرا بادين كئي ، زبانوں میں زجمہ مہوئی ہماں تک کہ ماموں رہشید کے زمانہ میں عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوًا۔اوریہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہمرا بک مذہب کے فاصل طبیب بنے بياعيسانى كبيا بهودى اوركبيامجوسى اوركبيامسلمان ستبنج إس نسخه كوايني كتابون مير لكمه اورسب نے اس نسخ کے بارسے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عبسہ علیال لئے اُن کے جوار اوں نے طبیار کیا تھا اور جن کتا اوں میں اد وید مفردہ کے نواص لکھے ہی اُن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا سے کرنیسخد اُن جوٹوں کے لئے نہایت مغید ہے جوکسی صرب ياسقطر سے لگ جاتی میں اور جوالوں سے جو خون روان مو تاہے وہ فی الفور اسے خشکا ہوجا تاسیے اور پیونکہ اس میں مُرّ بمبی داخل ہے اس لئے زخم کیڑا پڑنے سے بمبی مجمع فوظ اس سے فائدہ ہو اسے بیمعلوم نہیں کہ یہ دواصلیب کے زخموں سے بعد خود می لمام نے الہام کے ذریعہ سے تجویز فرمانی تھی یاکم المياري مئي تھي۔ اس ميں بعض دوائيں اکسيري طرح ميں۔ خاصكو مُرج توریت میں معی آیا ہے۔ بہرحال اس دوا کے انستعمال سے حضرت بی علیالہ

زخم چند روز میں ہی ای<u>چھے ہو گئے</u>۔ اوراس قدرطافت ایکٹی کہ آپ تین روز میں ر خام سے جلیل کی طرف سے ترکوس تک ببیادہ بالے کئے بیں اس دوا کی تعرفی<sup>ت</sup> میں اِس قدر کافی ہے کہ سیرے نواوروں کو اتھا کرنا تھا مگراس دوا نے مبیح کو اتھ*ما کی*ا۔ ورحن طب کی کتابول میں رنسخه لکمه گلیا۔ وه هزار کتاب سیے بھی زیاده میں یعنکی برست فكعضس بهت طول موكاء اوريونكه يانسخه لوناني طبيبول مي بهت نہورسے اس لئے میں مجھ صرورت نہیں دیکھتا کہ تمام کتابوں کے نام ہجگہ مون محص حيد كما بين جواس مجكه موجود بين ذيل مي لكه ويتا مول-فهرست النطبي كمثا بول كيجن مي مرسم عيلي كا ذكر بواور جد ثالث - كابل العدناعة تعسنيعن على بن العبامس الموسسي مبدار ووم طحه ٢٠٢ لناب مجروعه بقاتي مصنغة محمو ومحرآ كمبل مخاطب ازخاقان بخطاب بدرمحد بقاخان ملدا فيه وهم - كمّا ب تذكرةُ الويوب مِصنّف شيخ وا وُ دالصنري الانطاكي صفيه ١٠٠٠ قرابا دين روجي منفه قريب زمارة محفرت سيحس كاترجمه مامول رمشيد كحه وقت ميس عربي ميس مِوُ المراض مبلد - كمّاب عمدة المحق ج مصنّفه احديب س الرسنسيدي الحكيم *اس كت*اب مين رمم عيسلي وخيرو او وربسوكتاب مين سے ملكراس سے بھى زياد وكتابول ميں سے لكھى بن- اور وه تمام كتابي فرنج زبان مي تتمين كتاب قرابادين فارسي مسنفه مكيم م ارزاني امرامن حبلد-كتاب شغاء الاسقام جلد دوم صغير ١٧٠٠ كتاب مرأة الشفا صنّغه كيم تفوشا ونسخ تلمي امراض مبلد- وتبيرة خوارزم شابى آمام صبديشي قانون كميلاني

جلد ثالث ينشرح قانون قرمثى جلد ثالث - قرابا دين علوى خان امراض جلد - كثار علاج الامراض مصنّفه حكيم محركت ربيب خان صاحب صغير ٩٨ - قرابادين يوناني امراص جلد- تحفة المومنين برُحاست يرفخزن الادوب مشخه ا ٤- كتاب محيط في الطب صغى ٢٦٤-كتاب اكسيرانظم هلدوايع معسنغ ككيم عظم خانصاح للخاطب بناظم جهال صفى ١١١١ - كتاب قرابادين فصومي المعصوم بن أريم الدين الشوستري شيرازي - كثاب عجاله نافحه لمحدوشر لعيف دبلوى صغور الهركتاب طب شبري سملى بلوامع مشرير تاليف ستيد صين شبر كاظمى مغيرا ٢٠- كتاب مخزى ليماني ترجمه اكسيرع بي مسغمه ٩٩٥ - مترجم لمختمس الدين صاحب بهاوليوري - شغاءالا مراص مترجم مولا زال كيم محرر نوركريم فحد ٢٨١ كتاب الطب دارا شكومي مولغه نورالدين محد عبدالحكيم عين الملك الشيرازي ورق ١٧٠-كتاب منهاج الدكان برستور الاعيان في اعمال وتركيب النافعه الابدان تاليعت افلاطون زمانه ورتيس اوانه الدالمناابن ابي نصرالعط ارالاسراتيلي الهاروني (مين بردى صغور٨٨ كراب زبرة الطب لسبدالا مام ابوابراتيم المعيل بن حسن الحسيني الجرمانى ودف ۱۸۷-طب اكبرمصنغهم داكبرارزاني صغير۲۸۷-كستاب ميزال العلب معتنفهم واكبرارزاني صغيراه اسديدي معتنف دئس لمتكليين الملحققير السدالكاذروني صغهه ۲۸۷مبلد ۷-کتاب حادی کبیراین ذکریا امراض جلد ـقرابادین ابن تلمیز امراض جلد قرابا دين ابن ابي صادق امراص جلد-

یہ وہ کتابیں ہیں جن کوئیں نے بطور نمونداس جگہ اکھا ہے۔ اور یہ بات اہلِ علم اور خاصک میں جہ بہتے ذا مذہ میں خاصک طبیبوں پر پور ہیں اسلام کے بڑے براے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں اور ایر رب کے طالب العلم بھی اسلام کے بڑھے تھے اور یہ کہنا بالکل سے اور مبالغہ کی ایک ذرہ آمیز سسے بھی باک

ہے کہ ہرایک صدی میں قریبا کروٹر ما انسان ان کتا ہوں کے نام سے واقعت ہونے سیلے آئے ہیں اور لا کھول انسانوں نے ان کو اوّل سے آخر تک بڑھاہے اور ہم بڑے روزے مبسكتة بين كدبورب اورايشيا كه عالم لوگول من سه كوني بمبي ايسا نهين كأن تسفن عظيمالية کتابوں کے نام سے نا واقعت ہوجواس فہرست میں بھے ہیں حیس زمانہ میں ہسسیانیداور يسمنو اورُستْنليرنم دارالعلم نص اُس رُما مذمين بوعلي سيناكي كناب قانون جوطب كي ايك برى كتاب عرض من مرتم عينى كانسخ ميها ورؤوسرى كتابين شغا اوراشادات اور بننارات بوطبعى اورمبيت اورفلسغه وغيرويس بيربيك شوق سدابل بورك يكعف تنصر اوالساسي الونصرفارابي اورابوريجان اورامسائيل ورثابت بن قره اورسين بن آسحاق وغيره فاصلول کی کنامیں اور اُنکی این ان سے ترجمہ شدہ کتا ہیں بڑھائی جاتی تھیں یقین ان کتا بوں کے ترجیے بورپ کے کسی صدمیں اب تک موجود ہو تگے۔ اور رو نکد اسلام سے باورث علمطب وغيره كوترقى دينا بدل عاجت تصاسى وحرسدانبول في إنان كى عده عده كثابول كاترجمه كرايا اورع صدد رازتك اليسه بإدشا ببول مين خلافت رمبي كمه وه ملك کی توسیع کی نسبت علم کی توسیع زیادہ حیاہتے تھے انہی دہوہ اوراسباسے انہوں نے منصرت یونانی کتا بول محے ترجے عربی میں کوائے بلکہ ملک مبند کے فاصل میزاد تول کو بھی طری بڑی تنخوا ہوں پرطلب کرکے طب وغیرہ علوم کے بھی ترجھے کرائے کیس أك احسانون مي سين كم طالبول يرم ايك برااحسان سيجوا بنول سن أن رومی و بونانی وغیروطبی کمتابول کے ترجے کراسئے جن میں مرسم عیسٹی موجو وتھی اور جسپ كتبك وار يه المعابوا تعاكه يدم بم منوث عبلى عليالت الم ي والول ك السّاطياد كُنِّي تمنى - فاصل حكماء حميد السلام في بيساكة ابت بن قروا ورسنين بن الحاق ميس -جن كوعلا وه علم طب ولمبعى وقلسفه وخمره كي يوناني زبان مينوب مهارت تقى - حبب مِسياند يعنه الرس- يسمنو يعن تسلموني رسُ فتليم يعن شفتين - حذا

ن فرایا دین کاجس میں مرہم عیلی تھی ترجمہ کیا تو عقلمندی سے کینے ایکے لفظ کو ہوایک يوناني لفظ بيرجو بإران كوكم تشربين بعينه عربي مين لكعد دبايت ااس بات كالشاروكما يول میں قائم اسے کہ بیکتاب یونانی قرابادین سے ترحمہ کی گئی۔اسی وجدسے اکثر ہرایک لناب مين شلبها كالفظ تعي لكها بروًا بإ وُ عجم اوریہ بات بھی یاد رکھنے کے لائن سے کہ اگرچے اُلے سکے بڑی قابل قدر چیزیں ہیں اور اُن کے وربعدسے بڑھے بڑھے تاریخی اسسرار کھلتے ہیں لیکن السی رُانی کتابیں السلطورير برصدي مي كروه إانسانون مين شبهور موتي على أمين - اور برے برکے مدارسس میں برمعانی گئیں اوراب یک درسی کتابول میں واضل ہیں۔ان کا مزنبہ اور عزّ ت ان سب کول اور کتبول سے ہزار م درجہ بڑھ کر سہے ليونكه كنبول اورسكتول مين حبل مسازي كي بمع كنجائث بين بين ديكن دهلمي تنابين ج ايينه ابتدائي زمانديس مبى كروفر طاانسا نول مېرمشېورموني چلي آئي بيس اورمېرايك قوم أنكى محافظ اورياسبان بوتى رسى سبحا وداب بمعى سبرأ كل تحريرين بلاشبرليسى اعلى درجه كى تنها دنبى بى جوسكوں اوركتبوں كو أن سيم كيم يحتى نسبت نهيں. ا**ر**م كن بعد تو يكه باكتبدكانام نولوجس في ايسى شهرت يائي موجيساك بوعلى سيناك قانون ِ غَرْضَ مرہم عیلی می کے طالبوں کے لئے ایک عظیم الشان شہادت سیعے -اگر اسس تنہا دیت کو قبول نرکیا جائے نو بھر دنیا کے تمام تاریخی تبوت اعتبارے گرجاوی*ں گ*ے ليونكه اگرجه اب مك ايسى كما بين جن مين إس مرسم كا ذكر بيد قريب ايك بزار بين يا يمرزيا دو ليكن كروژ والسانوں ميں بركتا ہيں اور ان كے مؤلف شہرت بافتہ ہيں۔ اب ایسانشخص علم تاریخ کارشمن بوگا جواس بدیمی اور روشن اور تیرز ور تبوت کو تبول مذكريد وركبا يرتحكم بيش جاسك سيركه اس فدعظم الشان ثبوت كويم نظرا نداز كردين اوركميا بم ايسه بهارئ نبوت بربدگمانی كرسكته بین جویودپ اورايسشيا پردائره كی

ارح محيط موگياہے ۔ اور جو بہو ديوں اورعيسائيوں اور محوسيوں اور نامى فلاسفرول كى شها دنول سنے بيدا برك اسے - اب اس محققول كى روح! إك اعلى تبوت كى طرف دورو و اوراك منصعف مزاجو إلس معاطمين وراغوركرو كسيا الساجكة بوانبوت إس لائق مع كداس مي توجه مذى جائد وكيامناست كيماك آفناب صدافت سے روشنی حاصل ندکریں ؟ یہ وہم بالکل *لغوا وربیہود ہسے کہ ممکن ہے* ر مشرت عیسلی علیالت لام کونبوٹ کے زمانہ سے پہلے پوٹس آئی موں یا نبوٹ کے زمانه كى بى وسل مروه مسليب كى نبيل بلكدكسى اوروجدس وانته اور بير زحمى موسکتے ہوں۔ مثلاً وہ کسی کو عظے پرسے مرسکتے ہوں اور اسس صدمہ کے لئے ب رسم طیار گرگئی مہو کیونکر نبوت کے زماندسے پہلے تواری مدیقے اور اس مرسم میں حوار لوں کا ذکرسے بٹ لین کا لفظ ہو او نافی ہے جو باراں کو کہتے ہیں۔ ان کت اول ، موہود ہے۔ اور نیز نبوت کے زمامذسے پہلے حصرت مسیح کی کو کی سلبه نهبس كح كئي تقبي تااسكي بإد گارمحفوظ ركھي مباتي اور نبوّت كا زما مح مین رس تھا اور اسس مدن میں کوئی واقعہ صربہ باسقطہ کا بجُر واقعر شایکے عنريج علىالت لام كي نسبت تاريخول مسة ثابت نہيں۔ اوراً گرکسي کو بېخىيال مو كەمكن سىچ كەالىسى جۇئىل كىسى اورسىب سەھنىن ئىسلى غايلىت لامكولگى ہول تو یہ نبوت اس کے ذمہ سے۔ کیونکہ مم ص واقعہ کوئیسیش کرتے ہیں وہ ایک آیا تابت ن ده اور ما نام نوا واقعیر سے کہ ندیہو دلوں کو اس سے انکار سے اور نہ عیسائیوں کو بين معليب كا واقعه ليكن بيخيال كركسي اورسبب سے كوئي پوٹ حصارت سيح كو لگى مولىكسى قوم كى نادىخ سے نابت نہيں۔اس كئے ايسا خيال كرنا عمدًاسجا فى كى او كو چيوڙناهي - بر تبوت ايسا نهيس سے كه اسس تسم ك بيبوده عذرات سے رقد ہوسکے۔اب مک بعض کتابیں مجی وجود میں جمصتنوں کے افتر کی لکمتی موئی میں۔

نانجبرا یک پُراز افلمی نسخه قانون بوعلی سب بنا کا اُسی زمانه کا کمعا برُوامیرے یاس بھی موج دہے۔ نو پھر بیصر برح ظلم اور سچائی کا خون کرناہے کہ ایسے روشن نبوت کو ونهي معينك دياجائے- باربار اس بات ميں غور كروا ورخوب غور كر وكدكيو نكرير کتابیں اب تک بہودیوں اور محبسیوں اور عیسائیوں اور عربوں اور فارسیول اور ونامیول اور دومیول اورا بل جرمن اور فرانسیسیول اور دوسرسے اور پ طكوں ورایشیا کے بُرانے کتب خانوں میں موجود ہیں اور کمیا میر لا کت ہے کہ ہم يس تبوت سے ص كى روشنى سے انكاركى الكھيں نيو ہوتى ہيں إو ہى منه چھير لیں ؟ اگریک بیں صرف اہل اسلام کی تالیف اور اہل اسلام کے ہی ہاتھ میں ہوتیں توشا پدکوئی مبلد باز بیزیال کرسکتا کی مسلمان نے عیسائی عقیدہ پر حملہ ارائے كيدائے سجلى طور يرب بائيس اينى كتابول ميس لكمعدى ميس - مگريز مبال علاوه ان وبوه كربوبم بعدس كلصة بس اس وبرسے بھى غلط تعاكد ايسے جل كے مسلمان كسى ومرتكب نهيل بوسكتية تصكيو نكه عبيسا تبول كي طرح مسلمانول كابھي يہي عقيده ارحصرت مسيح وافعرصليت بعد بلاتوقف أسمان يبطيط كئه راورسلمان تواس بات کے قائل بھی نہیں کرمعنرت عیسی علیالسلام کوصلیب ریکھینے گی یا صلیب برسے أن كوزخم بيني بعروه عد السي حبل سازى كيونكر كرسطة تقد بوانك مقيده كم تبى عفالف تملى واسوا إسس كام على أسسلام كأدنيابي وجود معى نهيس تفاجب ر ومی و پونانی دخیره زبانوں میں ایسی قرا باد بنیں کھی گئیں اور کروڑ یا لوگوں میں شهر دکی تمیس بن میں مرجم عیسی کانسخه موجود تھا۔ اور ساتھ ہی یونشر سے بھی موجود تقى كه بيدم مرحوار يول ف حضرت عيسى عليدات لام كسلة بناني متى - اورية قويس سی میرودی و عیسانی و ایل اسسام وجوسی فرمیی طور برایک دومرے کے دخمن تھے۔ پس ان سب کا اِس مرسم کو اپنی کہ اول میں وہ ہے کوٹا بلکہ درج کرنے سکے

قت اینے مذم بی عقیدول کی معی پروا ندر کھنا صاف اِس بات کا نبوت ہے کہ ىرىم ايسادا نعدمشهوره تفاكه كوئى فرقداور كوئى قوم إس سے منكر نه ہوسكى - إل . وه وقت نه آپائوسیح موجود کے ظہور کا وقت نھا اموقت تک ان تمام قوموں کے ذہبن کو اس طرف التھات نہیں ہوئی کہ نیسخہ جوصد عاکما اور میں درج اور مختلف قوموں کے کروٹر ہانسانوں میں شہرت باب ہو چکاہے اِسسے کوئی تاریخی فائد مامل كريب- پس اِس جگه مم برُزاسك كچونهي كميسكة كديه خلاكا اداده تحاكه وه يمكما موا الوبداوروه تقيقت غابر إل كرج صليبي اختقاد كاخاتمه كرسواس كي سبت ابتدا س یمی مقدد تعاکمسیح موعود کے ذریعہدے دنیا میں ظاہر ہو کیونکہ خُداکے باک نبی نے ببيث وي كتمي كالمليبي مذمب ند مي كاور نداس كارتي من فتورا أبر كاجب مك کمیے موعود ُ دُنیا میں ظاہر زہو۔ اور وہی ہے ہوکسصِلیب اُس کے ہاتھ پر ہوگی۔ إس ببٹ گونی میں سی اشارہ تھا کہ میسے موعود کے وقت میں خدا کے اولوہ سے ایسے ساب بیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعہ سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائیگی تب انجام ہوگااوراس عقیدہ کی عمر بوری ہوجائے گی لیکن ندکسی جنگ اورادانی سے بلكر محصن آسمانی اسباب سیج علمی اورامستدلالی رنگ میں ُونیا میں ظامِر مہو سکھے یمی مغبوم اُس حدمیث کا ہے جو میجے بخاری اور دُومری کتابوں میں درج ہے۔ یس منرور تعاكداً سان ان اموراوران شهادتول اوراقطعي اورتينين شوتول كوظا مرينه كرتا-ب كك كمسيح موعود دنيا مين ندايا- اورايسا مي مؤا- اوراب سي بوه موعود ظام بُوا مِرابِك كِي أَنْكُو فِيكُ فِي اورغور كرنے والے غور كرينظ كيونكه خدا كاسيح الحيا- اب صرور معبكيده غورس روشني اور دلون من توجرا ورقلمون مين زورا ور مروس مين متت ببيدا مورا وراب مرايك سعيد كوفيم عطاكيا حاسنه كااورمرايك رشيد كوعقل دى مائيگى كيونكر جوير أسمان مل ميكتى ہے وہ صرور زمن كو بعى منوركرتى ہے مبارك

کے۔ اورکیا ہی سعاد تمند وہ تخص سے ہواس نور میں سے يجحه ياوب بجيساكه تمرد بكصته موكرميل ايينه وقت بيراً تنه مبي ايسابهي نورتهي اسينه وقت برہی اُڑ ناہے۔ اور تبل اسکے جو دہ خود اُٹرے کوئی اُس کو اُ مار نہیں سکتا۔ اور جبكه وه اُنزے نو كوني اُس كو بندنهيں كرسكتا - مگرصرورسے كر جھ گوے ہوں - اور اختلات ہو مگرائز سیائی کی فتے ہے۔ کیونکہ بیرا مرانسان سے نہیں ہے اور نرکسی أدم زاد كے بائموں سے بلكه أس خداكى طرف سے سے جوموسموں كو بدلا كا اور وقتول وبميتراا وردن سے رات اور رات سے دن نکالناسے۔ وہ تاریم بھی ئیراکر ہاسے مريا متاروشني كوسع ووالشرك كاعمى كيسيك ويتكسيه مكربياراس كاتوح دسعيى سيع اورنہیں جا بہتاکہ اُس کا جلال و وسرے کو دیا جائے بجب سے کہ انسان ئیدا مُواسب ائس وقعت تک که ناپود بهوجائے خدا کا تانون قدرت ہیں سے کہ وہ توحید کی ہمیشہ حابت كرتامير بحقف نبي أس نے بھيج سب اِسى لئے اُسے تھے كہ تا انسانوں اور دُومِرِی علوقوں کی ریستش دُورِ کرے خدا کی ریستش دُنیا میں قائم کریں اور اُن کی ندمت بهي تفي كه لااله الّاامتُّد كانضمون زمين يرجيكي حبيباكه وواسمان يرحيك سهيسو ب میں سے بڑا وہ ہے جہلے اس صنمون کو بہت چمکا یا حب نے میہلے باطم ل المول كى كمر ورى ثابت كى اورعلم اورطاقت كدروس انكام مح مونا ثابت كيا -ب سب کھیٹا بت کرمیکا تو پیرالس فتح نمایاں کی ہمیننہ کے لئے بیاد گالہ یہہ چەدى كەڭ الداڭ الله مىكىنى دەسۇل الله -اس خەرىپىدىن دع ك مساعة طور مرك الأوالله الله الله المراس في يبط ثبوت ديراور بالمسل كالطلال د کھلاکر بیمر لوگوں کو اس طرف توم دی کہ دیکیمو اُس نمدا کے سواا ورکو ٹی خدا نہیں حین نے نمهارى تمام قوتين توطردين اورتمام شيخيان نابود كردين يسواس ثابت نشده بات كوياد دلاسة ك بعيشك لئ يمبارك كلميك كلالك لاالدالّان في رسول الله-

## بابجهارم

اُن شہاد توں کے بیان میں جو تاریخی ) کتابوں سے ہم کو ملی ہیں پونکداس باب میں مختلف قسم کی ست مہاد تیں ہیں اسس لئے صفائی ترتیب کے لئے ہم اس کو کئی فصل پر منقسم کر دیتے ہیں۔ اور وہ بہد ہیں :۔

> مہا قیصل جو ای گ ان شہا دلوں کے ذکر میں جان اسادی کتابوں سے لی گئی ہیں جو صفرت سیرے علیالسلام کی سیاست کو نابت کرنی میں

کتاب روضة الصفایو ایک مشہور تاریخی کتاب ہے آس کے معنی ۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۱ ۱۳۱۱- ۱۳۱۷- ۱۳۱۵- میں بزبان فارسی و وعبارت لکسی ہے جس کا تعلاصة ترجم مرم فیل میں کصفے ہیں۔ اور وہ بدسے :۔

ور المدرور بالمسلم المام كانام يسع إس واسط ركما كياكه وه سياحت مبت كرته الاحصارت بيلى على السام كانام يسع إس واسط ركما كياكه وه سياحت مبت كرته تصر ايك كيشمى طاقيداُن كم سرر برموتا تعااور ايك كيشمى كرته بيهن رست ستعر

اورا یک عصا م خصیب میونا تھا۔ اور معینته ملک به ملک اور تثہر بشہر کھرنے تھے جہاں رات پڑھانی وہیں رہ جانے تھے جنگل کی سبزی کھاتے تھے اور جنگل کا مانی بیتے اوربياده سركرتے تھے۔ ايك دفعه ب است کے زمانہ میں اُن کے رفیقول نے اُل ک<u>ی ل</u>یا ایک گھوٹا خریدا اور ایک دن سواری کی مگر یونکه گھوٹر سے کے آب و دانہ اور جارہے کو بند ولبست مذم وسکااس کئےاسکو وائس کر دیا۔ وہ اپنے ملک سے سفرکر کے نصیب بین میں یہ بینے جو اُن کے وطن سے کئی ہو کوئ*ں کے فاصلہ بر* تھا۔اور آپ کے ساتھ جیڈ ہوار می تمعی تنے۔ ایپ نے حوار ایوں کو تبلیغ کے لئے مشہر میں بھیجا۔ مگرائس تتہر میں حضرت عبیلی ــــــام اوراً نكى والده كينسبست غلطاورخلات واقعه خبرس ببنجي مهو بي تقبس إسسيستم اسشهر كه ماكم نے حوار پول كو گرفتار كراميا . بھر حصرت بيلي عاليا السلام كو ملايا-آپ نے ت سے بعض بیماروں کواچھاکیا۔ اوراورتھی کئی معیزات دکھلائے۔ اِسسے کے بببس کے ملک کا بادشاہ مے تمام لمٹ کراور باسٹندوں کے آپ برایمان سے آیااور ر ول ما مُده كافعته بحرقرآن نشريب مين ہے وہ وافعه بحي آيام سياست كاسم إ بيضلاصه بيان تابيخ روصنة الصفاميح اوراسجگمصتنف كتاب ن بهي بيهوده اورلغو اوردُ ورا زعمَل مجرز انت بمبي حصرت عبيلي عليالسلام كبطرت منسوكيةً بين جنكوم ما فسوس كحد ساخط چھوٹتے ہیں اوراینی اس کتاب کو اُن جُبوٹ او فِصنول اورمیالغہ آئمیز با توں سے باک دکھ کرم لمطلب أس سے لینے ہیں سے نتیج کتا ہوکہ صنرت سے علیالسلام میرکرتے کرنے نعیب میں کا بنح کئے تھے اوم ببین موصل ورشام کے درمیان ایک تهرہے جسکو انگریزی نقشوں رنسی کے نام و جب ہم ماکث میری فارس کیطرٹ مفرکریں تو ہماری را ہ بن صیب پر آئیگا اور ہ بیت المقدس مو نفریٹ المصح جارموكوس وأورك فصيبت قريباء بهيل وصل وبوبيت المقدست بانسوم إسك فاصله سيع اوروسل سے فادس کی صدصرف سومیل روجاتی ہوا سے ساہے نعید بین فارس کی مدسوفر پڑھدسومیل رہواورفادس کی مشرقي عدا فغانستان كريثهر سوات يكفح تم هوتى بويعيفه فادس كبطون هرات افغانسسنان كي مغر بي حد

## پرواقع بولورفادس كى مغرى صدى قريبًا نوسۇس كى فاصلەپ بىلادىم الىلى درەخىيىترىك قريبًا بانسويكا فاصلەپى كۇ . نىقىنىدىدا



ا حاسید و است نفطان مین انگرین دبان می ترکیکیاس کے سید باب و دعوس تصلیم ایک خص اندن کے رہنے و است میں ایک خص اندن کے رہنے و است معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارشاہ انگرین دبان می ترکیکیاس کے سید باب و دعوش تعلی کو اپنے پاس با یا تھا .

انگیرس کا معزت عبدی کی طرف و اور و تعرف کا جواب بست جوث اور میالاندے جوا ہو کہ ہے مگراس اند کر میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس باد شاہ نے سود یول کا فلم مسئور صورت عبدی کو اپنے پاس بند دینے کے لئے اس باد شاہ نے سود یول کا فلم مسئور صورت عبدی کو اپنے پاس بند دینے کے لئے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس باد شاہ نے سود یول کا فلم مسئور صورت عبدی کو اپنے پاس بند دینے کے لئے بات معلوم ہوتی ہے دینے کے ساتھ

یہ اُن ملکورا ورشہرول اُفقہ ہے بن سے صفرت سے علیالسلام کا گنتم بریطرف آئے ہوئے گذر ہوا۔

اس سروب باحث سے آپ کا بدارا دو تفاکہ نا اقل اُن بنی اسرائیل کو ملیں۔ جن کو شاہ سلمند در بکو کر کو کہ میدیا میں لے گیا تھا۔ اور یا درہے کہ عیسا سُیول کے شائے کر دہ نقت ہیں مید با بھی ہوئی اُس کا ملک واقع ہے۔

اس میں مید با بھیرہ خوز کے جنوب میں دکھا با گیا ہے جہاں آب کل فاکس کا ملک واقع ہے۔

اس سے بھی کے جن کہ معتصے کم میدیا اُس ملک کا ایک مصد تصابعے آب کل فاکس کے جنوب میں اسے بھی ہیں۔ اور فاکس کی مشرقی صدافعا نستان سے متصل ہے اور اس کے جنوب میں اسمندر ہے۔ اور مغرب میں ملک دوم۔ بہرصالی اگر دو صفتہ الصفائی روایت براعتبار کی جائے ہیں کہ کو صفرت ہے علیہ السلام کا نصیب بین کی طرف مغرکر نا اسس خوائی تا فادس کی راہ سے افغانستان میں اویں اور ان گمشدہ یہ وہ دیوں کو جو آخافنان کے نام سے مشہور ہوئے ہی کی طرف وعوت کرتی۔ افغان کا نام عبرانی معلوم ہوتا ہے۔

کے نام سے مشہور ہوئے می کی طرف وعوت کرتی۔ افغان کا نام عبرانی معلوم ہوتا ہے۔

یہ لفظ ترکیبی سے جس کے مصنے بہادر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فتحیا بیول یہ لفظ ترکیبی سے جس کے مصنے بہادر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فتحیا بیول کے وقت بیضا اب بہا در کا ایسے لئے مقرر کیا۔

یہ لفظ ترکیبی سے جس کے مصنے بہادر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی فتحیا بیول کے وقت بیضا اب بہا در کا ایسے لئے مقرر کیا۔

اب حاصل کلام پر کر صفرت عیسلی علیه آلسلام افغانستان سے ہوئے موئے بیجاب کی طرف آئے۔ اس ادا دوسے کہ بیجاب اور مہند وستان دیکھتے ہوئے بیم کشمیر کی طرف قدم اُٹھاویں۔ بہ توظا ہرہے کہ افغانستان اور شمیر کی حدفاصل چترال کا علاقہ اور کیجے صدیبیجاب کا ہے۔ اگرافغانستان سے تفریق بیجاب کے دستے سے آویں۔ تو قریبًا استی کوس بینے ۔ ۱۳ میل کا فاصلہ کے کرنا بڑتا ہے اور جیترال کی راوسے سوکوسس

قدیت می بی اسرائیل کے لئے دعدہ تھاکہ اگرتم آخری ٹبی پر ایا بی لاؤگے تو آئنوی زماند میں بہت سی معیدبتوں کے بعد پچر حکومت ا دربا دشاہت تم کو طبی کی بچنا بچہ وہ وعدہ اس طور پر بُورا ہواکہ بخاسران کی دس فوموں نے اسسالم اختیار کرایا۔ اِسی دجرسے افغانوں میں بڑسے بڑسے باشاہ ہوئے اور نیز کشمیر ایوں میں بھی۔ حسن کا

مد ب ایکن حضر شبیح نے بڑی عقلمندی سے افغانستان کادا واختیاد کیا تا اسسرائیل لى كھوئى مو ئى بھيڑيں ہوا فغان تھے فيعنساب ہوجا مُيں۔ اورکشمير کی مشرقی حد ملک نبت کیتفسل ہے اس کئے کشمہ میں اگر ہاسانی تبت میں جاسکتے تھے اور پنجاب میں داخل ہوکراً نکے لئے بچھشکل منتھاکہ قبل اس کے جوکشمیراور نبت کی طرف آویں ہندو ستان کے مختلف مقامات کامیرکریں۔ سوجیساکہ اس ملک کی پورانی ٹارنجیں بٹلاتی ہیں یہ یات بالل قرین قیاس ہے ک*ر حضرت ہے نے نیمیال اور بنارسس دغیرہ منف*امات کا مسیر کیا ہوگا اور پیر کیموں سے بارا ولینڈی کی راہ سے کشمر کی طرف گئے ہول گھے۔ چونکہ وہ ایک مسرد طک کے آدمی نقے اِسس لئے میں قتینی امرہے کہ ان ملکوں میں غالباً وہ صرف مبار کرے الك بهى مفہرسے ہونگے اور انجرارح باابریل کے ابتدا میں تشمیری طرف کوچ کیا ہوگا اور یونکروہ طک بلادست مسے بالکل مشارے اس لئے یہ می لیقینی ہے کہ اس طک میں سكونت مستقل اختياركرلى بوگى- اورسانهاس كے برعبى خيال بے كركم يوست، اپنى عمر كا افغانسة ان میں بھی رہے ہوں گے اور کھے دجید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو۔ افغانوں میں ایک قوم عیسلی نمیل کہلاتی ہے۔ کیاتحب ہے کہ وہ حضرت عیسلی کی ہی اولاد ہوں ۔ مگر افسوس كافغاول كي قوم كاتبار يخي شراده نهايت درام برجم مع اسك ان كفوي تذكرول . ذریعه سے کوئی اصلیت بدیا کرنا نہایت مشکل امرہے۔ بہرحال اس میں کچے بھی شک نہیں لافغاد خامرائیل میسے بین میساکد کشمیری بھی بنی اسسرائیل میں سے بین - اور جن لولول لنے اپنی تالیغات میں اس کے برخلاف لکھا سے انہوں نے سخت دھوکا کھا با ہے اور فکر دقیق سے کام نہیں لیا۔ افغان اس بات کو مانتے ہیں کہ وقیب کی اولا د می سے بیں اور قب بنی امرائیل می سے بنیراس جگہ اس بحث کوطول دینے کی صرورت بہیں میم اپنی ایک کتاب میں اس بحث کو کامل طور پر اکھ پیکے ہیں۔ اس جگر صرف مصرت سیح کی سیاحت کا ذکرہے ونصیبین کی راہ سے افغانستان میں ہوکر

در بنجاب میں گذر کرکشمیراور نبت تک ہوئی۔ اسی کمیسفر کی وجہ سے آگیا نام نبی سب بكئيه ستباحون كانسرد اردكها كمبابي خنانجيرا بك اسسلامى فاصل امام عالم علآمه يعيضارت بالله ابى مرمحد بن محدابن الوليدالفهري الطرطوشي المالكي جوايني عظمت اورنضيلت مين شهرة آفاق میں اپنی کتا ب مراج الملوک میں جو مطبع خیر بیم صرمین کنسلله میں جی ہور عبارت صفرت سيح كرى مى الكفت مى يوصفحه مي دري مي ابن عبلى روح الله وكلمت واس المذاهدين و امام السائحين - بيعنه كهال مع عيسى دُوح الله وكلمة المتدريم زابدول كاسرداراورستباحل كاام تعاليف وه وفات بالكباسي اورابسه السالسان بھی دنیا میں مذرہ ہے دیکھواس جگہ اس فاصل نے مصنرت عیسی کو منصرف سسیاح بلکہ تياس كا مام لكها بيد-السابى لسان العرب كصفحه اسهم من لِكهاسي - فيدل متيءيلى بمسيح لاته كان سائعًا في الارض لا يستقرّ بين عيلى كاناميح إس كئے ركھاكىياكە وە زمين ميرسيركرانا ربت تصااوركميس اوركسى عبكه اس كوفرار مذتھا۔ ببغضمون ناج العروس نترح فاموس مي مجى ب اوربر مي لكها ب كمسيح وومون الب بو نيراور بركت كسائفه مسحكياكيا جوبعفاس كى فطرت كونيرو بركت دى كئى جو ببال مک که اُس کاچیونا بھی خبرو برکت کو بیدا کرنا ہو۔ اور یہ نام حصرت عیسلی کو دياكيا اورحبكوجيا متاسب التدتعالى بيزام دينا بهداور اسكم عابل برايب وميمي جرجونشرا ودلعنت كحرسا تفدمس كمياكميا ليصفه اس كى فعارت مشراه دلعنت بربيدا كي كمي بهانتك كهاس كاجيمونامجي مشراورلعنت اورضلالت ببيلاكر ناسيه اوربيرنا فمسيح وتبال كود بإكباب اور ير مرايك كوجواس كالبم طبع مهو اوريه دونون نام ليصة مسيح سباحت كزنبوالااومسيح بركت دياكيايه بالمصدنيس بن اوريها معنه دوسرك وباطل نيس كرسكة - كيونك خدائة تعالى کی بریھی عا دن سے کہ ایک نام کسی کوعطا کرناہے اور کئی مصفے اس سے مرا وہوتے ہیں . اورسب اسبرصادق أتع بين أب خلاصة مطلب بدم كي صنت على على السلامكار

امقدراسلامی تاریخسے تابت ہوکہ اگرائن تمام کم آبوں میں نقل کیا مبلے تو میں خیال کرنا ہوں کروہ مضمون لینظول کی وجسوا کی ضیع کم کاب ہوسکتی ہو۔ اس لئے اسی پر کفایت کی مباتی ہے۔ واسم می کھیسل واسم می کھیسل

ال الري كالال كالمرادن مي ورود وراس كالما مي مي -

واصح موكر بدمد مذمب كى كما بول ميس سے انواع اقسام كى شہاد ميں مكورستباب منكوبكمائي نظركه سائد دبيكينه سقطعي اوريقيني طور يرمعلوم موتاسيم كرحصنرست عبيسي علىال لام صروراس ملك بنجاب وكشمير وغيره مين آئے تھے۔ اُن تنها د توں کوہم ذیل میں درج كرت بين تامرا يك منصف ال كواة ل غورس يبسط وريع أن كوابيدول مين أبكسل ورن میں ترتیب دے کرخود ہی متیجہ فذکورہ بالا تک پہنے جائے۔ اوروہ بیر ہیں ۔ اول ووخطاب وبرعد كودية كفرمسي كفطا بول سدمشاب بيل ورايسابي وه وافعات جو مُدمد کو بیش کسے مبیح کی زندگی کے واقعات سی طبقہ ہیں ۔ مگر مُدمد مذہبے مراد ان مفامات کا مذمت ببرتبت كى مدود يعض كيداور لأسراور كلكت اورمېس وغيرومين بإراجا ناموين كيسبت شابت بؤاسه كرحضرت بيح أن مقامات ميں كئے تھے خطابوں كى مشابہت بيں يا بوت كانى ب كده تلا محضرت عيلى عليالسلام بف اين تعليمون مين اينا نام نود د كمه سيد ايساسي كوتم كانام بُره رکھا گیاسے بوسنسکرت میں نور کے معنوں پر آتا ہے اور انجیل میں منز عیلی علاق انام آمستناد مجی ہے ایساہی برمد کا نام ساسنایعنے اُستاد سے ایسا ہی معنرت سے کا نام انجیل می مبادک دکھاگیا ہے۔ اسی طرح ٹروکا نام بی سگت سے بیعنے مبادک سے۔ بابي مضرت مسيح كانام شاهزاه وركعا كبله اور بُدمه كانام مجي سن مزاده سهداور ايك نام سيح كالنحيل مين ربعي سي كروه البين كسف كم مَّ عاكو لورا كرسف والاسب السا بى بدىد كانام مبى بده كى كتابول مي سدار تعاركه أكياس يصف اين آف كالرعا بورا

كرنے والا۔اور انجيل ميں حضرت سيح كاايك نام يرتمبى ہے كہ وہ تھكول ماندول كو

اه بینے والا ہو۔ ایسا ہی برصد کی گنا بول میں مدھ کا نام ہے ائٹران مُٹرن مجنے ہے بینا ہول کو بینا. م بنے والا۔ اور انجیل میں صنرت بنج با دشاہ بھی کہلائے ہیں گوا سمان کی با دشاہت مُرا و نى - ايسامى بُرمدىمبى بادشاه كهلا بإسبا ورواقعات كىمشا بهن كاينْبوت كمشلّاً ميساكه تجيل مي لكما بكر مصرت على السلام شيطان كآز مائي هي اوشيطان في الكوكها اگرز مجھے بحدہ کرے توشام و نیاکی دولتیں اور ما دشاہ میں تیرے لئے ہو گی۔ بہی آز مالیشو مُبِرَ عَرِي كُنِي وَشِيطِان نِے اُسكو كہاكہ اگر تُوميار مِيكم مان ليے كہ ان فقيرى كاموں سيح بازاتهائے اور گھری طرف چلاجائے تو میں تجھ کو ہا دشا ہت کی شان ویٹوکٹ عطاکرو اگا بېرىن جىيىداكەسىيىچ نىەشىدلىل كى اطاعىت ىەكى دايسامى لكىھا بېچەگە بەھەنىيە كىسى كەكى -و كيعوكاب في ومبيد والس ويووس بره ازم- اوركماب مونبروليمس بره ازم في اب اس سے ظاہرہے کہ جو کچے حضرت سے علیالسلام انجسل میں کئی قسمہے ابني طرب مسوب كرتفهي بيئ خطاب بره كى كمابول بين جواس سع بهت عرص م الكهركي بين برهدي طرف منسوب كي تي بين - اورجبيها كرمصنرت بين عليالس شیطان سے آز مائے گئے ایساہی ان کٹابوں میں بھر کی نسبت دعویٰ کیا گیا سے و ہمبی شیطان سے آزمایا گیا بلکہ ان تنابول میں اس سے زیادہ بدمد کی آزمائیش کا ذکم يبےاوراکھا ہيے کوجب شبيطان پر حدکو دولت اور با دشا ہمت کی طمع د سے بيکا- ت بدهد کوخیال ئیپ اس کو اک کیول اینے گھر کی طرف والیس ندجائے لیکن اس نے اس بال کی کبیروی نه کی - اور مجیرایک خاص را ن میں ُ وہی نشیطان اُس کو مجیر ملا- اور ايني تمام ذرّبات ساخه لابا اورمهيبتناك صورتين بناكراً سكو فررايا اور مدهكوده شيامين انیوں کی طرح نظرائے جن کے مُنہ سے آگ کے شعلے نکل دھے تھے اوران سمانیوں نے زہراوراگ اسکی طرب بھینکنی شروع کی لیکن زمر مچھول بنجاتے تھے اور آگ بُده ك كرد ايك إله بناليتي تقى - پجرجب إسطح بركاميابي رَبوي وَنَي وَشيطان سن

ابنى سولداز كميول كوُبلايا ورأن كوكهاكرتم امين خلصورتى مُبره بنظام كروليكن إست بمي مرحد دِل كوتز از ل ندمِ والورشيطان البيف ارادول عين نامرادر ما اورسنسيطان ف أوراً ورطريق بمعی اختیار کئے گر ُبرط کے استقلال کے سلمنے اُس کی کچھ سیسٹ رز گئی۔ اور مرحم اعالی سے اعلیٰ مراتب کو ملے کر تاکم بالور انوکار ایک لمبی رات کے بعد بیصنے سخ اً ز ما نینوں اور دبریا امتحانوں کے بی**ھیے ُ برمدنے اپنے** دشمن بینے شیطان کومغلوب کیا اورسیچعلم کی روشنی امپرکھ گئی اوصبے ہوتے ہی بینے امتحال سے فراغت باتے مهی اُسکوتهام با تول کاعلم مرد گیا اور صبح کو بدیر می جنگ ختم م**رد بی** و ه ُ بده مذهب ک بئيداكش كادن تقاءائس وفت گوتم كى عمر پينيتيس برسس كي تمي اورائس وقت اُس كو مرحه لیعنے نوراور روشنی کاخطاب ملا۔اورحس درخت کے نیچے وہ اُس وقت بدیما مِواتها وه درتن نورکے درخت کے نام سے مشہور موگیا۔ اب انجبل کھول کر دبامور یر شیطان کا متحارج سے بدھ از مایا گیا کس قدر حصنرت سے کے امتحال سے مشاہر ہے بہانتک کہ امتحال کے وقت میں بوصرت مبی کی عمر تفی قریبً وہی بُدھ کی عمر تقى - اورجىيساكە مُدھە كى كما بول سے بىزنابت مېوناھى كەشبىطان درىقىيغت انسان كى طرح محسم موکر لوگوں کے دیکھتے ہوئے برمد کے پاس نہیں آیا بلکہ وہ ایک خاص نظارہ نحابو برمدكي أنكصول نك مبي محدود متعاا ورئسيطان كي گفت گوسٹ پيطاني الهام تفي بيني شيطان ابين نظاره كرسانخه برهدك ول من بدالغارممي كرّا تفاكر برطراق مجوار دبينا چامنے اورمیرے حکم کی بیری کرنی چامنے . میں تعبے دنیا کی تمام دولتیں دبدونگا . اسىطرى عيسائى محقق ملنق بي كرمش بطان وصعرت عيسى عليالسلام كياك آیا تھا وہ بھی اس طرح نہیں آیا تھاکہ بہو د لوں کے سلشنے انسان کی طرح اُن کی گلبول کوسوں سے ہوکراپنی مجسم حالت میں گذرتا ہؤا حضرت سیسے کو آطا ہو۔ اور انسانوں کی طرح الیس مستکو کی ہوکہ حاصر بن نے بھی مسنی ہو ملکہ یہ ملاقات بھی

شفى رنگ میں ملاقات تمفی جو مصنرت سیح کی انکھوں تک مجحد و دمھی اور باتیر بھی الہامی دنگ بین تھیں۔ یعنے سشیطان نے جیساکہ اُس کا قدیم سے طرن سے ا پنے ارا دوں کو وسوسوں کے رنگ میں حضرت سیج کے دل میں ڈالانھا۔ مُکراُن شیطا تی الہامات کو مصرت مسیح کے دل نے قبول زکیا ملکہ مدمد کی طرح اُن کور ڈکیا۔ اب سویصنے کامقام ہے کہ اس فدرمشا بہت بُدهد میں اور صرت سے میں کیول ببداموني اسمقام مين آريدتو كهت مين كفعوذ بالتد صفرت يجسفه اس سفرك وقت جبکه مند وستنان کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا <sup>ٹ</sup>دھ مذہب کی باتوں کو<sup>مش</sup>نکرا *ہ* بدهدك ابيسه واقعات براطلاع بإكرا ورعجروانيس ابينه وطن ميس مباكرأسي كيدموافق انجبیل بنالی تھی۔ اور مُدِمعہ کے اخلاق میں سے بوراکرا خلاقی تعلیماکھ بھی اور جیساکہ ُبرھ نے ینے تئیں نورکہا اورعلم کہا اور ڈوئسرے خطاب ابینے نفس کے لئے مقرر کئے وہی ام خطام ببج نے ابنی طرف منسوب کر دیئے تھے۔ بہانتاک کہ وہ نما مقصّہ مُرحد کا عِس مٰیں وہ شیطان سے آز ما پاگیا اپنا قعتہ قرار دیدیا لیکن بداریوں کی غلطی اور خیانت ہے۔ یہ بات ہر کر صحیح نہیں ہے کہ مضرت سے صلیب کے واقعہ سے پہلے ہندو كى طرف اسئة نفط اور مذأس وقت كوئي صرورت اس سفر كى سيت آئى تقى ملكه ميعنه ور و ونت بہیشں آئی جبکہ بلادسٹ م کے بہو دیوں نے حصرت سیجے کو قبول نرکیا اورائھ بنے زعم میں صلبب دے دبا<del>جست</del> خدائے تعالیٰ کی باریک عکمت علی نے حصرت سے ر بچالیا نب وہ اُس طاک کے بہو دبوں کے ساتھ دی نبلیغ اور ہمدر دی ختم کر چکے اور بباعث اُس بدی کے اُن بہو دیوں کے دل ایسے عنت ہو گئے کہ وہ اِس لائی ندرے کہ سچائی کو قبول کریں اُس وفٹ حصرت بیج لنے خدائے تعالیٰ سے یہ اطلاع <u>با</u>کر کہ بہودیوں کے دس گم سندہ فرقے ہندوستنان کی طرف آگئے ہیں اُل ملکول کی طرف قصدكيا - اوريونكه ابك كروه بهوديول كابده مذبب بين داخل موجبكا تفا-

سلئه صرور ننعاكه وه نبي صادق مُرحد مذر يتمج لوگوں كي طرف تؤجركرتا يسوائس وفت مُره مذابع عالمول كوبومسيحا ببعدك منتظرته يبموقع ملاكه أنهول فيحصرت بيح كيضطابات ورأل كي بعض اخلاقی تعلیم برجبیها که ریرکه اینے دشمنول سے بیار کروا وَربدی کامتعابلہ نذکرو ! اوزمیز حصرت بسيح كالكواليضة كورارنگ مهوناجيساكه كوتم ُيبھ نے بيشگوئي ميں بيان كمبانھا برسپ علامتين دمكيصكرا نكو بدعه فرارتسه وبإ- اور يميم كمن به كرمسيح كيص وافعات وزيطابات ا *حالیمیں اُسی ز*مانہ میں گوتم بُرھ کی **طرف بھی ع**ڈا یا مہوّا منسوب کرنے پی*نے گئے ہول کیونڈ ہمی*ش مندو تاریخ نولسی میں بہت کتے سے ہیں۔ اور مدھ کے واقعات تصرف بجے کے زمانہ مک قطیب نهين موئے تھے اسلئے برمد کے عالموں کو طری کی ایش تھی کہ جو کھے میا ہیں بر مدکیطرف فسو لردين سوبه قرين فياس ہو كرجب انهوں نے حصرت بچے كے واقعات اوراخلاقی تعلیم ا طلاع یا ٹی نوان امورکواہنی *طرف سے اورکئی یا تی*ں ملاکر *مدحدکیطرف منسوب کر دیاہو گانچینا* أنظے حاکمتیم اِس بات کا نبوت دیننگے کہ ماخلاقی تعلیم کا حصّہ ہو بدھ مذہب کی کما اول ہو آئے ل لهمطابن بإياجا ناسبها وريزعطا بات نور وغيره بموسيح كي طرح بدهد كي نسبت ليحصر موسخة ابت مهوننه مین اورابسا مبی شبطان کا امتحان- بیرسب اموراس وفت مُدهد مذمهب کی نیستکول میں لکھے گئے تفے جبکہ حضرت سے اس ملک میصلینی نفرقہ کے بعد تشریف لائے تھے اورمیمرایک اورمشا بہت بدعد کی صفرت سے سے یائی جائی ہوکہ مُبھوازم میں لکھاہی كهُ بدههُ أن ايام مين بوننبيطان سے أز ماياگيار وزمے ركھتا تھا اوراً سنے مياليير وينے ركھے . اورانجيل برصف والعاجانية بس كرحصنت يح فنهجى جالبيس روزم وكص تقعه اورجیساکدامبی میں نے بیان کیا ہے برمداور سرح کی اخلاقی تعلیم س است قدر رشابهت اورمنا سبت ہے کہ ہرا ک ابسا شخص نعجب کی نظرسے دیکھیے گا بیجد دونوں عليمون براطلا*ع رڪمت*ا *ٻوگا ِمثلاً انجي*لون مين لکھا<u>ہ ہے ک</u>يمٽ ٽرکامقابلہ پ*ڌرو*۔ پیو **لوطے** ہم اس سے انکارنہیں کرسکتے کہ ٹرحہ فرہب میں قدیم سے ایک ٹراصصتہ اخلاقی تعلیم کا موجود سے مگر ساتھ اس کے ہم بیھی کہنے ہیں اس میں سے وہ صمتہ ج بعیبہ انجیل کی تعلیم اور انجیل کی شاہیرا ورانجیل کی تاریس ہیں ک

٧ برعقته بالتشباس دفت بُده خرمب كي كما بون على إلكياب جب كرمفزت بيج إس مك عي بينج - صنعار

راسینے وہتمنوں سے بیپ ارکرو۔اور غربت سے زندگی نبسرکرو۔اور تکبراور جھوٹ او لا کے سے پر میز کروا ور مین تعلیم برصد کی سے۔ پر ملکہ اس میں اس سے زیادہ شدّ و مدّ ہے یہاں تک کہ ہرایک مبافور ملکہ کیڑوں مکوڑول کے نون کو بھی گنا وہیں داخل کیا سہے. بدمه کی تعلیم میں بڑی ہات بہ بتلائی گئی ہے کہ تمام دُنیا کی مُحوّاری اور ہمدر دی کرو-وه نمام انسانون اورجيوانون كى مېترى جا مواور با نېمانغاق اورمېت پېداكرو -ورميى تعليم المخيل كى بيد واور ميرجيب اكة صنرت بيرح في مختلف ملكول كى طرف ینے شاگر دوں کوروا مذکمیا اورآپ بھی ایک ملک کی طرف سفرانستیار کیا ۔ بیر بآميں بدحه کے سوانح میں بھی یا ٹی خاتی ہیں بینا نیم بدھ ازم مصنّف مردنیر ولہم میں اکھا سے کہ مُدھ نے اپنے شاگردوں کو دنیا میں تبلیغ کے لئے بھیجا اور اُن کو اِس طرح برخطاب کیا" باهرها وُ اور مبرطرف بیمرنکلو- اور ُدنیا کی مفمنواری اور دادِ مَا وُل اوراً دميول كى بهترى كے ليے ايك ايك مورمختلف صُور تول ميں رُکل مها وُ اور بیدمنا دی *کروکه کامل برمبیزگار* بنو- پاک دل بنو- بریم میاری <del>نیسن</del>هٔ تنهها اور بحرد رسيف كي خصلت اختيار كرو" اوركها كرد ميس بمي اس سنله كي منادي لئے جاتا ہوں "اور مرحد بنارسس کی طرف گیا اوراس طرف اُس نے بہت ر ات دکھا نے ۔ اور انسس نے ایک نہایت ٹوٹر وعظ ایک بہاڑی رکیا باكدمسيح في بها وي روعظ كميا تصالود يراس كتاب من لكعاب كم بدهداكثر شالوں میں دعظ کیا کرتا تھا اور ظاہری چیزوں کو لیے کر رُومانی امور کو اُن میں يمث كماكرتا تفا-

اب غور کرنا جاسینے کہ یہ اضلاقی تعلید اسلالی وعظ بیسے مثالوں ہیں بیان کرنا یہ تمام طرز حصنرت علیا کی السلام کی ہے۔ جب ہم دوسرے قرائن کواپنی نظر کے سامنے رکھ کراس طرز تعلیم اوراخلاتی تعلیم کو دیکھتے ہیں تومع اہما ہے۔ نظر کے سامنے رکھ کراس طرز تعلیم اوراخلاتی تعلیم کو دیکھتے ہیں تومع اہما ہے۔

رمس گذرتا ہو کہ پیسب ماتیں حصرت ہے کی تعلیمہ کی نقل ہیں جبکہ وہ اس ملک مہندوستان میں نتنریبٹ لائے اور *جاہج*ا انہوں نے وعظ بھی کئے تو اُن دِ نول میں مبصر مذہب والو<del>ل ن</del>ے اُرُ، سَيےٌ ملاقات کرکے اور اُن کوصاحب پر کان پاکراینی کتابول میں بیہ باتیں درج کرلیں بلکه اُن کو بُده قرار نے دیا۔کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں داخل پوکہ ہا کہیں عمدہ ہات یا تا ہی ببرطرح کوششش کرتا ہی کہ اس عمدہ بات کو لے لیے بیما نتک کہ اگر کسی تعجلس میں لوئی عمدہ نکندکسی کے مُنہ سے نکلتا ہے تو دُوسرا اُس کو بادر کھتا ہے۔ تو پیجریہ بالکل قربن قياس ہوكه ٌ برمد مذہب والوں نے انجیلول كاسارا نقشہ اپنى كتابوں میں تھینے وباہیے مثلًا بها نتك كرجيي يح في ساليس روزك ركه ويسيسي بدهد في بمي ركهاور جبیا کمیے شیطان سے اَز ما پاکیا ایسا ہی برمد تعبی اَز ما پاگیا۔ اور جبیسا کمیسے بے مدرتھا وبیها ہی ٹدورمعبی-اورجیسا کہ سیجےنے اخلاقی تعلیم بہان کی وبیبا ہی ٹبرحد نے تیمی کی اُور جىيساكەسىيى نى كەباكەئىس نۇر بول دىسا بىي بدھەن بىلى كہا- اورجە اُستاد رکھااورحاریوں کا نام شاگرد ایسا ہی ُبرصفے رکھا۔ اورجیساکہ آنبیل متی یا نِٹ آیت ۸ و ۹ میں برکہ موناا ور رو ما اور تا نیاا پینے یا س مت رکھو۔ سی مکم ُ مدھ نے لینے شاکرد ول کو دیا باكه انجيل مرمج وليصنه كي ترغيب ومكيني بوايسا هي برمه كي تعليم من ترغيب إورعبساكين ب رکھینے کے بعد زلزلہ آیا ابسا ہی کھاہی کہ برھ کے مطابقت كالصل ماعث بهي ببحكه برمه مذمهب والول كي خوش قسمتي شيست مهندوستان ميس آيا اورايك زمانه دراز نك برعد مذجب والول من ربا اوراُسكِ سوانخ اوراُسكى باكتعليم بِ ہنوں نے نئوب اطلاع پائی۔ لہذا بہضروری امرتھا کہ بہت م ن میں جاری ہوجا تاکبونکہ اُن کی نگاہ میں سے عزّت کی نظرسے دیکھا گیا اور بدھ قرار دیا یا-اس لئے اُن لوگوں نے اُس کی ہاتوں کو اپنی کتا بوں میں لکھا اور گوتم بُرمد کی طرف » نُوط - جيساكه عيسائول مع عشاه د باني سے ايسابي بُرو خرب والون مي بجي-

پوب کر دیا۔ 'بدھ کا بعیبہ جھنرٹ سبح کی طرح مثالوں میں اپنے سٹ گردوں کو سمجھا نہ خاصكروه مثالين جوانجيل من البجلي بن نهايت حيرت المكيز واقعه هم حيث منج ایک مثال میں ' برم*د کہنا ہے کہ'' جیسا کہ کس*ان بہج بو نا ہے اور وہ نہمی*ں کرسکٹ*اکہ دانہ آج بمیولے گا اور کل نکھے گا ایساہی مُرید کا حال ہونا سے بینے وہ کپیریمی رائے ظامِ نهبين كرسكنا كداس كانشنو ونمااتيجا بومحا ياأس دانه كي طرح موكا بويه بتقريلي زمين ميس ڈ الاجائے اورخشک ہوجائے '' دیکھو بعینہ بیرُوہی منال ہے جوانحیل میں ابتکہ موجود ہے۔ اور تھر مُدھ ایک اور مثال دیتاہے کہ ایک ہرنوں کا گلہ منگل من توشحال مونات نب ایک آدمی آ بات اور فریب سے دورا ، کھولنا سے بوان کی موت کا راه ہے بیعنے کوٹ شرکر تاہے کہ ایسی را ہ جلیں جسے انٹر کھینس جا میں اور موت كاشكار بهوجائين-اور ُ دومرا آ دمى آياہے اوروہ اچھاراہ كھولتا ہے ليھنے وہ كھيت بوما ہے ناأس میں سے کھائیں۔ وہ نہرا آ ماہے ماائس میں سے بیوس اور وشحال ہوجائیں ایسا ہی آدمیوں کا حال ہے وہ خوشحالی میں ہونے میں شیطان آتا سے اور بدی کی ا محد را بین اُن برکھول ویتاہے تا ہلاک ہوں۔ تب کا مل انسان 7 تاہے اور حق اور قین اورسلامتی کی بھری بھو ئی اسٹھ را ہیں اُن پر کھولدیتا ہے تاوہ سے جا میں'' برھ کی ليم ميں ربھی ہوکہ پرمہیز گاری و چھفوظ خزا نہ ہے جس کو کو ٹی ٹیرا نہیں سکتا۔ وُہ ایس ز انہ سیے کہ مُوت کے بعد بھی انسان کے ساتھ ما تاہے۔ وہ ایسا نز انہ ک<sup>ے مسطم</sup> مرمایہ سے تمام علوم اور تمام کمال پیدا ہوتے ہیں۔ به دیکیموکه بعیبهٔ به مجبل کی تعلیم سیراور به باتین مرحد مذمب کی اُن مُرانی کتابول میں بائی جاتی ہیں جن کا زمانہ حصرت کیے علیالت لام کے زمانہ سے کھے ریادہ نبیں سے ملکہ وہی زمانہ سے بھراسی کتاب کے سفرد ۱۲ میں سے که برحد کہتا ہے کہ كمي ايسا موں كدكوئي مجھ ير داغ نہيں لگاسك، يفقره بمي عنرت سے كے قول سے

شابه ہے۔ اور ُبرھ اِ زم کی کتاب کے صفحہ ۴۵م میں لکھا ہو کہ ٌ بدھ کی اخلا فی تعلیم اورعيسها ئيوں كى اخلاقى تعليم ميں برطهى بھارى مشابهت سبين ئيں اس كو مانت هوں. کیس به مانتا هوں که وه دونون میں بتاتی ہیں که دنیا مصر محبّت مذکرو- رویر سے مجبت مذکرو۔ دشمنوں سے دہشمنی من کرو۔ بُرے اور نایاک کام من کرو۔ ہدی پرنسکی کے ذربیہ سے غالب آؤ۔ اور دوسروں سے وہ سلوک کروہو کئر میاہتے ہوکہ وے تم سے کریں ۔ بہ اس قدر انجمانی علیما ور ُ برحد کی تعلیم ہیں منٹا بہت سے لەتقىسىل كى صرورت نېس-مبره مذمب کی کتابوں سے بہمبی تابت ہوتا ہو کہ گونم مُدھ نے ایک اور آنے والے برور کی نسبت بیٹ کوئی کی تھی جس کا نام منتیا بیان کیا تھا۔ یہ بیٹ گوئی بُرھ کی كتاب لكاوتي سُتَنا مين به جس كاسواله كتاب اولزن برك صفحه ١٨٢ مين دياكيا ہے۔اس بیٹ گوئی کی عبارت برہے "متیا لاکھوں مربدوں کا بیشوا ہو گا جیساکہ ئيں اب سينكووں كاموں'' إس مگه ياد ر*سے كه بولفظ عبر*اني مي*ن مشيحاً* · وہی یالی زبان میں متیا کرکے بولاگیاہے۔ یہ توایک معمولی بات محکم حب ایک زبان کو لفظ د وسرى زبا نول مين آ ما ہونو اسمیں کچھ تغیر ہوجا ما ہى۔ بیانچہ انگرزى لفظ بھى دُوم م ربان من آکر تغیر یا جا ماہے مبیسا کہ نظیر کے طور رمیک تم ارصاحب ایک فہرست میں جاگیا۔ سيكروا أن دى البيث جلداا كے ساخد شامل كى گئى ہے صفحہ ١٨ ١٨ ميں لكھنا ہوكہ في إي انگریزی زبان کابو تھ کی آواز رکھتا ہے فارسی اورعربی زبانوں میں مث ہوجا آبا ہی بیعنے يرعف ميں مٺ ياس كي آواز ديبا ہي سوان غيرات برنظر رکھ كرم رايك بحد سكتا ہو كميتم كالغظ يإلى زبان مين أكرمننياً بن كبيا- بعضه وه أنبوالامتنياً جسكى ُ بده نف ببيشگو بي كي تقى-وه در تقیقت سیج سیا ورکوئی نهیں اس بات پر برایخة قرینه بیسیے که بره نے بیر پیٹیگوئی بھی کی تنعی کرجس مذہب کی اُس نے بنیاد رکھی ہی۔ وہ زمین پریائے سُورس سے زیادہ قائم

ىس رسىپە گا۔اورئىس وقت اُن تىلىمول اورائصولول كا زوال ہوگا۔ نىب ا الك ميں آگر دو بارہ أن اخلاقی تعلیموں كو دُنیا میں فائم كرے گا۔ اب ہم و تعطیم مل كر تصرف من يانسو برس بعد مُبعد كم موسئة بين - اورجيساكه مُبعد في اين فرم . زوال کی ُ مّدت مقرر کی تقبی-ایسا ہی اس وقت ُ بدھ کا مذہب زوال کی حالہ نے صلیب کے واقعہ سے نجات یا کرائس ملک کی طرف هذكبيا اور ٌبده مذهب والحاُن كوت ناخت كركي بلم ي تعظيم سے بيش اَ-اس میں کوئی بھی شک نہیں کرسکتاگہ وہ اخلاقی تعلیمیں اور وہ رُومانی ط نے قائم کئے تھے حصن مسیح کی تعلیم نے دوبارہ دنیا میں اُن کی تم دیا سے اتیمورّخ اس بات کو مانتے ہیں کہ انجبل کی بھاڑی تعلیماور ڈو وَرِس بِهِلِهِ وُنِيا مِينِ الجُرِحِيَا تَعالِ وه لِيهِي كِهِيَّةٍ مِن كُرُ بِرَهُ صَرِف اخلاقي تعليمه وكل علانے والانہیں تضا ملکہ وہ اور بھی طری بڑی سیائیوں کاسکھلا۔ ن کی رائے میں مبعد کا نام ہو الیشیا کا تور رکھاگیا وہ عبین مناس لیٹ گوئی کے موافق مصرت سیح یانسورس کے بعدظاہر ہوئے ا سائبول کے اُن کی اخلاقی تعلیم بعینیہ مبصر کی تعلیم تھی۔ تو اس میں کچ ب بنس بوسكناكه وه يُده كريك يزخمور فرا بوئ تحد أوركتاب اولان ب میں بحوالہ 'برمد کی کتاب لکا وتی ستتا کے لکھا ہے کہ 'برمد کے معتقد آئیندہ زمان كأميد يسميشه اين تنكبل تى ديقة تھے كه وه متيا كے شاگر د بنكر نجات كى نوشخالى عاصل کرین مینے این کولقین تھاکہ متنیا اُن میں آئے گااوروہ اسکے وربعہ سے نجات بائیں گے کیونکر بلفظوں میں بدھنے اُن کومنٹیا کی اُمیددی تھی وہ انفظامرہ کے

دلالت كرتے تھے كه اس كے شاگرد متياكو يائيں گے - اب كتاب مذكور كے ا بیان سے بخوبی میربات دلی بقین کو بیدا کرتی ہے کہ خدانے ان لوگوں کی ہرا بیت ولئے دونوں طرف سے اسباب ئرراکر دیئے تھے بینے ایک طرف توحصنری جے بوجرابينه أس نام كے جو پئيدائين بالب آيت واسے تمجھا جا يا ہے۔ ليعنے آسعت جس کا ترخمہ ہے جاعت کواکٹھا کرنے والا۔ پیرصروری تھاکہ اسسس ملك كى طرف أتة جس مي يهودي أكراً باد بوسف تصد اور دومرى طرف يد بمی صرودی نماکرسب مشاء برحری بیت گوئی کے مرحد معتقد آب کودیکھتے اورائب سيفيض أخمات سوان دونول بانول كويكيائى نظرك ساتعدد يحضف يقينا مجميري السب كرضرور وعفرت على السلام تبت كى طرف تتفريف مد كلك تصاورخ دحسقدر تبتت محے برحد مذہب میں عیسائی تعلیم اور رسوم دخل کرسکے ہم اس قدرگهرا دخل اس باست کومیا م تا می کار معندت سیع اُن لوگور کوسطے میوں اور برمع مذم ب ك سركرم مُريدول كاأن كى ملاقات كے لئے ہميشه منتظر ہونا جيساكر ُبرم كى كما بول میں اب مک مکھا ہوا موجود ہے بلندا وازسے بکارو باہے کریہ انتظار شدید حضرت سیح کے اُلکے اس ملک میں آنے کے لئے پیش خیرتھا۔ اور دونوں امور متذکرہ بالا بدور کسی منصف مزاج کو اس بات کی حاجت بنیں رم بی که وه مُرح مذہب کی اليي كما بول كو ظالمت كري حرين لكمها مؤام وكرحنرت سيح تبت كم علك مل آئے تھے۔ کیونکہ جبکہ ' مدھ کی پینے گوئی کے مطابق آبنے کی انتظار شدیقمی نووہ بیٹ کوئی ا پن کشش سے صفرت سے کو صروزتت کی طرف کھینے لائی ہوگی۔ اور یاد رکھنا جا ہئے كەمتىياكا نام جورىدھ كى كابول ميں جا بجا مذكورہ بلائث، ومسيحا ہے۔ كتاب تبت تاكار كمولميا بائهاني في برنسب كصغيرها يميمتيا بُره كي نسبت بودراصل مسيحا ہی۔ بدلکمعا مرکہ بوحالات ان پہلے شنروی (عبسائی واعظوں) نے تبت ہی جاک

ے اور کا نوں سے مُسنے۔ اُن حالات برغور کرسنے سے وہ اُ منے مھے کہ لاموں کی قدیم کتب میں عیسائی مزہب کے آثار موجود ہیں۔ اور میں لکھا ہے کہ اِس میں کیمیٹ نہیں کہ وہ منقدمین بیٹیال کہتے باكرصفرت مييح سكدحارى اعجى ذنده مبى تقے كرجبكہ عيسائی دين كى تسبليغ إس جگ را به اصفحه میں لکھاہیے کہ اِس میں کچھ شک نہیں کراُس و ق م انتظار ایک بڑھے منجی کے پریدا ہونے کی لگ رہی تقی جس کا ذکرتے سے تس نے اس کمیے یو کیاسہ کہ اس انتظار کا ما رندم دی تھے بلکہ خود مُدم مذم ہی اِس انتظار کی بنیا دوالی تھی لیعنے اُس ملک میں متنا کے اُسٹ کی سیٹ گوٹی کی تعی۔ اور چعراس کتاب انگریزی برمصنّعت نے ایک نوٹ لکھا ہے اس کی میں بارت ہی کتاب پیتاکتبیان اور انتقاکتھا ہیں ایک اور بُرعد کے نزول کی بیٹ گوڈ ی واضع طور بر درج ہے جس کا ظہور گوتم یا ساتھی منی سے ایک ہزاد سال بعد لکھا ا ہے ۔ کوتما بیان کرا ہے کہ میں مجیسیواں بدھموں۔ اور مگوا متیانے ایمی انا ہی للميرس بعداس ملك مين ووأك كاجس كانام متبياً ببوكا ورو مفدر بك بوكا مرآهج وه الگرزمصنّعت لكمفتا ہے كہتنياً كے نالم كومسيح اسے چرن انگرمشا بہت بیشگوئی میں گرتم بُرمد نے صاحت طور پر اقراد کر دیا ہے کہ انسس کے ، میں اور اُس کی قوم میں اور اسپرایمان لانے والوں میں پیچا کتنے والاسے یہی و مذہب کے لوگ ہویشہ اس انتظار میں نفے کہ انکے طاک میش أئے گا۔ اور برمدنے اپنی بیٹ کوئی میں اُس آنے والے برمد کا نامہ بگوامتیا آ د کھاکہ مگوا مسنسکرت زبان میں سغید کو کہتے ہیں۔ اور مصنرت سیح بیزنکہ ملادشا مسح والمصنفحاس ليئه وه بكوا يعنص غيدرنگ تصيص ملك ميں پرسيٹ گونئ لی گئی تھی بیعنے گدور کا طک جہاں راح گریہا واقع تھااس طک کے لوگ

یا ورنگ تھے اور گوتم بُر معرخود سیاه رنگ تھا۔ اس لئے بُعد نے آنے وا بُرمه كِ تَطعى علامت ظالْبر كريف كرك و وبانيس اينے مُربدول كوبستىلا ئى تخيس ـ ایک بیرکدوہ بگوا ہوگا۔ زُومہرہے بیرکہ وہ متنیّا ہوگا بیعنے سیرکرنے والا ہوگا اور ہاہم ے آئے گا۔ سو ہمیشہ وہ لوگ اپنی علامتوں کے منتظر تھے مب تک کہ انہوں نے رت سی کو دیکید لیا- بیجفیده صنروری طور پر بېرا یک بدمه مذمب والے کا موزا مِیے کہ مرحد سے پانسو برش بعد ملوا متیا اُن کے ملک میں ظاہر ہوا تھا آئے واس غبده كى نائىدىس كيمة تعجب نهيل سے كەئدىد مذىب كى بعض كتابول مىرم تىتا يىسىنە سے کا اُن کے ماک میں آنا اوراس طمع برمیث کوئی کا بُورا ہوجا نالکھا ہو اور اُگر يه فرص بھي كرلين كداكھا بدا نہيں سے تب بھي جبكه مُدهد نے خدائے تعالى سے الہام پاکوایٹے شاگردوں کو بدائمیددی متی کر مجلوا مقیآ اُن کے ملک میں آئیگا اِس بنا پر كوئى مدهدمت والاجواس ببشكوئي براطلاع ركمتنا مداس واقعدس انكارنهس كرمتم كده بكوامتي حركا دوسوا نام سيحاب إس ملك بين آياتماكيونكه بيشكوني كاباطل جونا مذہب کو باطل کر ناہے۔ اورایسی پیٹ کو ٹی جسکی میعادیمی مقررتھی اورکوتم مُدم سنے باربار اس بيشكوني كوايين مريدول كي ياس بيان كميا تها واگروه ايين واقت ير پوری مذمونی تو بُدمه کی جا عیت گوتم مُرمدی سچانی کی نسبت سنسبدی برخوانی اور آلول میں بر بات لکھی جانی کر بر پیشگوئی بوری نہیں ہوئی اوراس بیشگوئی تھے بورا ہوسنے پر ہمیں ایک اور دلیل بیرملتی ہے کہ تبت میں ساتویں صدی عیسوی کی وہ کت بیں وستباب موئى ميرس من الفظ موجود ب يعف مصرت عيسى على السلام كانام لكعاب اوراس لفظ كوفى مثنى مبوكرك اواكياب اوروه فبرست مس مي مي بي بو یا پاگیاہے اس کا مزنب کرنے والاایک میرہ مذہب کا آدی ہے۔ دیکھو کتاب اے ریکاڈ آف دی بیمنشٹ دلیمین مستفدائی سنگ مترجم جی کاکوسو۔ اور جی کا کوسو

بايانی شخص پڑسنے آئی سنگ کی کتاب کا ترجمہ کمیا ہے۔ اور آئی سنگ ایک معینی صَلَىٰ كَا بِي ما شيد را وضيهم إلى كاكوسوف تخريكيا بوكدا يك فديم اليف ي مي من مورسي كا نام درج بهواوربرناليف قريبًا ساتو بصدى كى يوروس . اور عمراس کا ترجمه حال مِيں ہي كليزيندن بريس أكسفور فوميں مي كاكوسونام ايك جاياني ننے كيا يَّـ غوض اس كتاب ميں ہے جستے ہم برنقین مجھ سکتے ہیں کہ برنفظ مُرمد مذم ب والوں کے پاس إمرسية نهيرا إبالكم بدحكى بيث وفئ سعيد لفظ ليا كمباه جس ككمين انهول في مشيح ارکے لکھااور تہمی مگوامنتیا کرکے۔ ا دمنجله أن سثها د تول کے جو ُ بدحد مذم ب کی کمتا بول سے ہم کو ملی ہیں ایک ہے سے کم بدحدا يزم مصنّفة مرمونيروليم مغيره م مين لكعاسب كدجيتما مريد كبره كالبك شخص تحفا جس كا نام بيها نفاء بر لفظ بيكوع كے لفظ كامخفّ معلوم موتا ہے - يونك حصرت سلام برحکی وفات سے بانسورس گذرنے کے ببدیسے بھی صدی میں وئے تھے اس لئے چھٹا مُرید کہلائے۔ یا درہے کہ پر وفیسمیکسمولراپنے رسالہ نائن ٹینتھ بنچری اکتوبرس 10 ہے۔ ۱۵ میں گذشتہ بالامضمون کی اُن الفاظ سے نائبد کرنے ہیں کہ بیضیا کئی دفعہ ہرول عزیز مصنّفول نے پیش کیا ہے کہ سے ہوگوہ ، کے اصولوں نے انر ڈالا تھا۔ اور کھر لکھتے ہیں کہ آج تک اِس دِقت کے مل کے لئے کو کشش ہور ہی ہے کہ کوئی ایسائنجا "ماریخی داستہ معلوم ہوجائے جسکے زربعه سے برمد مذمہب ہے کے زمانہ مین فلسطین میں ہینے سکا ہو! اب اس مبارت مذمب كى أن كمنا بول كى تصديق موتى سے حن من كائمة اسبے كديسا بُده كا مُرديقا يونكر يكه ايست بزك ورجه ك عيسائيول فنحبيساكه يروفيستريكسمولربس إس بات کو مان لیاہے کہ حمنرت سے کے دل پر مجمعہ مذہب کے اصولوں کا صرور اثر مڑاتھا تُود ومرسافعظول بين اسي كا نام مُريد مبوناسه - مُرسِم اليسد الفاظ كوحفرت يت

يد وتجوم في ١٩٩ ، ١٧٧ كناب ندا منه -

السلام كى شان ميں ايك قسستاخي اور ترك ادب خيال كرتے ہيں۔ اورُيوھ خرمِ م لى تنا بور ملى جور لكعداكم بأكريسيوع بُره كامُر مديا شاكر د نفاتو يتحريراس قوم ك علمار كي يك يُرانى عادت كمد موانق ب كروه بيجهي كف والعصاحب كمال كو كذرث ا حب کمال کامُر مدِخیال کرلیتے ہیں۔علاوہ اسکے جبکہ حصرت مسیح کی تعلیم اور بُدھ کی لبمين نهايت شديدمشا بهت بمبساكه ببان بوحيكا توميراس محاظ سيحكرنبه منریج سے بیلے گذرمیکا ہی مُدِم اور حضرت سے ہیں بیری ادر مُریدی کا ربط دینا ہیجا میال نہیں ہے گوطراق ادب سے دُورہے لیکن ہم اور کے محققول کی اس طرز تحقیق و ہر گزیب ندنہیں کرسکتے کہ وہ اس بات کی فتین میں میں کر کسی طرح یہ بہتد لگ جائے ک مذهب سيح كدز مازمين فلسطبين بهنح كيا خفاء مجهد افسوكس أناب كرجس مالت میں بُره مذہب کی بُرانی کتابوں میں تصنرت سیح کا نام اور ذکر موجود ہے تو كبول ميحقق ابسي تبرطهي راه اختيا ركرت بين كم فلسطين مين مبرحد فرمب كانشان ومعو نڈتے ہیں اورکیوں وہ معنرت ہے کے فدم مبارک کونیںال اورنبت اور شمیر بہا ڈول میں تلاش نہیں کرتے لیکن میں جانتا ہوں کہ اتن طری سیالی کو ہزامو تا کُرگُ بردول میں سے بدا کرنا ان کا کا منہیں تھا بلکرید اُس مدا کا کام تعاجم ان اسمال سے دیکھاکہ مخلوق پرستی مدسے زیا دور مین بریمپیل کی اورصلیب پرستی اور انسان کے ایک فرصنی ٹون کی پرستنش نے کروڑ ما دلوں کوسیتے خدا سے وُود کردیا۔ بندول میں سے دنیا میں سے ناصری کے نام رہی جا۔ اور وہ جدیداکہ قدیم سے وعد وتھا سے موعود موكرظا مربعًا- تب كسرصليب كا وقت الكيالين مه وفت كممليي عا يدكن على کوایسی صفائی سے ظاہر کر دبنا جیساکہ ایک لکڑی کو دو مکٹرے کردیا حاستے سوار آسمان نے کسرصلبب کی ساری راہ کھولدی تا وہ تخص جسپائی کا طالب ہے اب

تے اور تاکشش کرے میسے کا جسم کے ساتھ آسمان پر جا ناگو ایک علمی تب ہمی اسمیں بداز تتعااوروه بهركتوسي سوارخ كالتقيقت كم موكئ تعي اورايسي الودموكي تفي ميسا رقبر بین می ایک جسم کو کھالیتی ہے وہ حقیقت کم سمان پر ایک وجود رکھتی تھی اورا کی مان كيطرح أسمان مي موجود تقى اورصنرور تتعاكم أخرى زماندمين و چنقيقت محزازل مو تمسيحبه ابب مجسم انسان كاطرح اب نانل ہوئی اور اسٹے صلیب کو تولمااو ر وغلونی اور ناسی پرستی کی بُرائی صالتیں جن کو ہمارہ پاک نبی نے صلیب کی مدیرث میں خز یر سے نشبیہ دی ہے صلیہ ہے اوٹ کے ساتھ ہی اسی مکراے مکروے ہوگئو میں کہ ایک خمنزیر تلوارسے کا کما جا تا ہے۔ اس حدیث کے پیر معنے صحیح نہیں ہیں ک ہے موعود کافرول کو قتل کرے **گا**ا ورصلیبوں کو ٹورٹے گاہلکرصلیب توریخ سے مُ بهكداس زمانهي آسان اورزمين كاخداايك ايسى يوشيده مقيقت ظاهركرد سطاكم سے تمام صلیبی عمارت بکدفعہ ٹوٹ جائے گی۔ اور خنز بروں کے قتل کونے سے ہان مراد <sup>م</sup>یں م*ز خسز بر بلکہ خسز بروں کی عاد تیں مراد ہیں بیسنے جھوٹ بر***صند کرنااور** بادأسكوييش كرناجوا يكقبحركي نجامت خورى سجابس حبطرج مراجؤا نمنز يرنجامت نہیں کھاسکتا اسی طرح وہ زمانہ اناہے بلکہ الکیاکہ بری صلتیں اس می نجاست بخوری الم محاملاء نے اِس بوی بیٹ گونی کے سمجھنے میں خلطی کھائی ہے۔ اوراصل معنے صلیب توڑنے اور خمنز رقتل کرنے کے مہی ہیں جو ہم – بیان کردیئے ہیں۔ بیمبی تو لکھا ہے کمسیح موعود کے وقت میں مُرسی بیوں کا خاتر ہو مائے گا اور اسمان سے ایسی روست سجائیاں ظاہر مومائیں گی کرحن اور باطل میں ایک روسٹن تمیز د کھلاد سنگی یس بیز میال مت کروکر میں ملوار جلانے آیا ہوں میں بلكه تمام تلواروں كوميان ميں *رہنے كے لئے بمبيجا گيا مو*ل ۔ وُنيا نے بہت كچھ اندھير*ے* میں گششی کی - بہنوں نے اپنے سنچے غیرخوا ہوں پر حربے میلا سے اور ا پہنے

در د مند و وستوں کے ولوں کو ڈکھایا ورعز بیزوں کوزخمی کیا۔ مگراب اندمعیرا نہیں رسے گا۔ رات گذری دن ح صاراورمیادک وہ جو اُب محروم مزرسے۔!! اورمنجله أن شها د تول كے جو بره مذمب كى تمابول سے بهم كو ملى ميں وہ تَهُا دمنتُ بُوكابُ برهدا برزم مصنّعه اولدُن برك صفحر ١٩١٩ بين درج سه- أب کتاب میں بحوالد کتاب مہا واگا صغیرہ دنصل نمیرا کے لکھا سے کہ میرمر کا ایک تحقیق راتون نامهم گذرام كرجواس كامبان تأرشاگر د ملكه بليا تفا-اب اس حكريم دعوب مسكت ميں كرير آسون ابو بُرحد مذمب كى كذابول ميں أياسے يورُوح الله كے نام كا بكا وابواب وصدرت عبس عليالسلام كانامه ادرية صدك بداتوان بُرعد كابداتها بسكووه شينواركي كي حالمت مين جيوز كرير دلبس مين جيالگيا تنحا اوزنيزايني مبوي كوسوتي موئي چھوڈ کر بغیرائسی اطلاع اور طافات کے ہمیشہ کی جُدائی کی بہّت سے کسی اور فاک میں بھاگ میا تھا۔ برقصد بالکل بہرودہ اور لغواور برمدی شان کے برخوا ب محالم مواہد الساسخت دِل اورظ المطبع انسان تس ف ابني عابر عورت يركير وتم ركي اوراس كو سوتے ہوئے چوا کر بغیراس کے کہ اس کوکسی قسم کی نستی دیتا او بنی جوروں کی طرح بعاك كميااورزوجيت كيمنوق كوفطعافا الوش كرديا مناسه طلاق دى اورمز أمس اس قدرنا پریداکنار مفرکی احبازت لی اور میدفعه غائب موجائے سے اسکے ول کو سخست مرمينجا يلاورسخت ايذا دىاورميرايك خطائجي اسكي طرف رواندردكيا بهانتك ، بنیا جوان ہوگیا اور نہ بلیٹے کے اٹیا م *سبٹ پرخوار کی پر رحم کیا۔ ایساتخص کھھی د است*باز بير ببوسكتاجي غبايئاس احلاقي تعليمه كامعي كجيد بإس زكياجس كووه اييض شاكر وعالج ملا انتفار ہمادا کالشنس اسکوالسامی قبول نہیں کرسکتا جیساکہ بجیلوں کے اسس قصد کوکمبرے نے ایک مرتبہ مال کے اسف اور اسکے بلانے کی کچیمی پر وا مہیں کی تھی بكدايس الغاظ مُندِيرلا إِنعاش مِن ال كي بعز تي تقى ليس أُرْحب بيوى اورمال كي

بشكني كرنے كے دونوں نصنے بھى اہم ايك گوند مشّابہت ركھتے ہيں ليكن بم ايسے قصتے ج م اخلاقی حالت سے بھی گرہے ہوئے ہیں نرجیح کی طرف فسوب کرسکتے ہیں اور پر وتم برهه كى طرف - اگر بُده كوايني عورت سے محبّت نهير گفي آد كيا اس عالم برعوور برخوار بخیر بر رحم بمی نہیں تھا۔ یہ ایسی براخلاتی ہے کہ صد ہا ہس کے گذرشت فند قصے کومٹ نکراب ہمیں درد پہنے رہاہے کہ کیوں اُس نے ایساکیا دانسان کی بدی ۔ لئے برکافی سے کہ وہ اپنی عورت کی ہمدر دی سے لاہر وا مو بجز اس صورت کے کہ ده عورت نیک حلی اور تابع حکم ندر سے اور یا بیدین اور بدخواه اور دنتمن حب ان ہوجائے موہم ایس گندی کار روائی برحدی طرف مسوب بنیں کرسکتے جونود اسکی نصیعتول کے بمبی برخلاف ہے۔ اہذا اس قربیز سے معلوم ہوتا ہے کہ بقصر غلط ہے وردر وتقيقت رامولناس مراد حصرت عيسي بي جن كانامرُ وح الله عي اوررُوح الله الغظ عبراني زبان ميں را حولماً سے بہت مشار ہوجا ماسے ۔ اور را حولمالیفے رُوح اللہ كومبعه كاشاكرداسي ومهسة قرار دياكميا بيص كاذكرابهي بم كرحك بين يعيض سيوج بعد میں اگر برھ کے مشار تعلیم لایا۔ اس لئے مُرحد فد ہب مکے تو کوں نے اس تعلیم اصل منع بده كو قرار دے كرمسيح كواس كاشاكر د قرار شيد ديا اور كي تعبب نيس كر بدهدا خلاتعالى سے الهام باكر حضرت مسيح كواينا بليا بھي قرار ديا ہو- اورايك برا قريندان برب كمراس كتاب ميل لكحاسب كرحب راحو تناكواس كي والده سيطيبيده كياكيا توايكه ارت جو برصد کی مُر مدیمقی حس کا نام مُگرالیا نا تھا اِس کام کے لئے درمیان میں اہلی بن تھی ، دیکھو مگذالیا ناکا نام ورحقیقت مگزلینی سے بگاڑا ہؤلیصا ورمگزلینی ابک عورت رت عيسلي غيالت لام كي مُريد يمتى حبس كا ذكر الجيل من موجود سم -يتمام شہادتيں جن كومم في مجملًا لكها سے برايك منصف كو إس تنبحه مك بهنجاتى بين كرصرور مصرت عيلى عليالت لام اس ملك بين تشريف لا مص عقداور

ظع نظران تمام روشن شہاد توں *کے 'بدھ مذ*م ہباورعیسائی مذہب ہی تعلیم اور رشم لحاظ سيجس فدر بابمي نعلقات مي بالخصوص تبت كي مقدمين بدا مرابيها نهيب سي ، وانشمند سهل انگاری سے اس کو دیکھے۔ بلکہ پیمشا بہت بہانتک جیزت انگیز۔ نه اکثر محقق عیسائیوں کا بیخیال ہے کہ مُبھ مذہب مشرق کا عیسائی مذہب ہے۔ اور سائی مذہب کومغرب کا بُدھ مذہب کردھئے ہیں۔ دیکھوکس قدرعجبیب بات۔ لرجیسے سے کہاکہ میں اور ہوں میلاہ ہدا بت ہوں میں معصد نے بھی کہا ہے۔ اور انجيلون ميرمسيح كامام نجان ومهنده سبئ بده ن يمي ابنا نام منجي ظام ركبياس و وحي الماوسرا اور انجيل مركب كى يراكي بغيراك بيان كركى بالسابى مره كسوانح میں سے کہ در اصل وہ بغیر باپ کے بیدا ہوا تھا کو بظا ہر صنرت سمبرے کے باب ایست کی طرح اس کا بھی باب تھا۔ بریمبی لکھا ہے کہ بدھ کی بیدائیش کے وقت ایک ستارہ ن کلانتمااورسلیمان کا تصریحواُس نے تھمردیا تھاکہ اس بیٹے کو اُدھا اُ دھاکیکے ان دونول عورتوں کو دوکہ لیلیں۔ یقصتہ مجدھ کی جاتگا ہیں تھی یا باجا تا ہے۔اس سے مجھ آتا ہے کہ علاوہ اس کے کر حصرت سبح علیالت لام اس طک میں تشریعت لائے اس ملک کے يبوديواس ملك مين أكنته تمح أن كة حلقات يمي بُره مذمب سے بيو كئے تھے اور بُره مذہب کی کتابوں میں جوطر این بیدائش ونیالکھا ہے وہ بھی تورمیت کے سیان سے بهت ملتاب، اورجیساکه توریت سے معلوم موناسے که مرد کوعورنوں برایک درجه فرقیت ہے۔ ایساہی برم مذہب کے روسے ایک جو گی مُرد ایک جو گی عورت درحبرمیں زیادہ تمجماحا تاہے۔ ہاں مدمدنناسخ کا قائل ہے گراس کا تناسخ انجیل کی تعلیم مخالعت نہیں ہے۔ اسکے نزدیک تنامغ تین قسم پرہے (1) اول برکہ ایک تخص كي عقد يبتت اعمال كالتيجة تعاضا كراسي كم ايك اور حسم يبيدا مور (۲) دُوسری و قرسم من و تبت والول نے اپنے لامول میں ما ناہے۔ لیصنے بیر کم کسی

بره یا بروستواکی رُوح کاکوئی حقد موجوده لاموں میں صلول کر آئے بینے اسکی قوت
اور طبیعت اور رُوحانی خاصیت موجوده لامد میں آجاتی ہواور اسکی رُوح اس میں اثر
کرنے لگنی ہے۔ (۱۲) نبیسری قسم تناسخ کی یہ ہے کہ اسی زندگی میں طرح طرح کی
پیدایشوں میں انسان گذر تا چلا مبانا ہے۔ بیہا نتک کہ در تقیقت اپنے فاتی خواص
کے لی اظ سے انسان بنجا تاہے۔ ایک زماند انسان پروُه آئا ہے کہ گویا وُه بیل ہوتا
ہے اور پیرزیا دہ حرص اور کچیر نشرارت بڑھتی ہے تو کُت بن جاتا ہوجاتی ہے۔
موت آئی ہے اور دو مری مستی بیلی مستی کے اعمال کے موافق پُدیا ہوجاتی ہے۔
لیکن یہ سب تغیرات اس اسی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اسلاء بی عقیدہ بھی انجیل کی تعلیم کے
مخالف نہیں ہے۔

شینطان بنا- برتمام اشامات اُس اپنی تمام زندگی کی طرمت کرناسیے ہو گزولی اور ز نانه خصلت اورنایا کی اور در درگی اور وسشیا نه حالت اورعیایشی ادر شکم برستی اور تو ہمات سے معری ہوئی تھی معلوم ہو تاہے کہ یہ وہ اس زمانہ کی طریف استارہ كرتا ب جبكه وه ويدكا بيرو نعا كبونك وه ويدك ترك كرسفسك بعركسي إس بات کی طرف اشارہ نہیں کرنا کہ بھرمبی کوئی صقد گندی زندگی کا آس سے اندر راعما ملک سکے بعداس نے بڑے بڑے دعوے کئے اور کہاکہ وہ خدا کا مظہر ہوگی اور نروان کو بالی و مرصف بیمی کها ہے کرجب انسان دوز رخ کے اعمال کے کرونیاسے ماتا ہے تو وہ دوزخ میں ڈالا ما ناہے اور دوزخ کے سیابی اُس کو کھینے کردوزخ کے بادشاه كى طرف أس كو ليجاني مي اورأس بادستاه كانام أيمر ب اور بيراس دوزخى سے يُوجيا جا ماسے كركميا توك أن باتح رسولوں كونيني ديكيما تھا ہو تيرس آگاہ كرنے كے لئے بيع كئے تھے اور وہ يہاں - بجين كازماند - برامعا بيكاز ماند- بيارى رم موکر وُنیا میں ہی مزایالینا ہو آخرت کی سزایر ایک دلیل سے۔ مُردول کی لائشیں ہو دنیا کی ہے مباتی ظاہر کرتی ہیں بجرم ہواب دیماہ کر جناب میں نے اپنی بیوتونی مح سبب ان تمام باتوں پر کچہ میں غور ندکی۔ تب دوزخ کے موکل اُس کو کھینے ک عذاب محمقام برلے جائیں گے اور لوسے کی زنجیروں کے ساتھ ہوا گ۔ اِس قدر گرم کئے ہوئے ہونگے کہ ایک کی طرح قمرخ ہونگے یا ندھ دیئے جا میں گے اور نيز مُرُود كهمّا يب كه و وزخ مين كي طبقه بين جن مين مختلف قسم كه گنزگار واليه جائينگه غرض بہتمام تعلیمیں باواز بلند بچار رہی ہیں کہ مجمعہ مذہب نے صغرت مسیح کے فيعن معبت سے كہر ماصل كياہے ۔ليكن مم أسس مگر أكسس سے زيادہ لمول ديناليسندنهي كرق اوراس فصل كواسى جكرهم كروسين بس كيونكر جبك أرهد مذمب کی کما او ل میں صریح طور پر محفرت من کے اس ملک میں کسنے کے لئے بیٹ کوئی لکھی

گئی ہے جس سے کوئی انکا رنہیں کرسکتا۔ اور پھراس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بُدھ مذہب کی اُن کتابیاں اور کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی سے کہ دو شہادت کا مل طور پر ہمیں اور شہادت کا مل طور پر ہمیں اور شہادت کا مل طور پر ہمیں اور شہاب ہوگئی ہے۔

تيسى قصىل

اُن آدیجی کتابل کی شهادت میں جواس بات کو ٹابت کرتی جی کرمعنزت مسیح علبالت یا م کااس فکہ پنجاب اوراس کم صنافات بیر آنامزور تھا۔ ال س سر سر ماں سرارہ سی مدرس میں مصرف علیہ طرالہ مارہ و اقد علیہ سے منجازہ

بونکطبعًا برایک سوال برا مو نامے کر صفرت عبنی علیالسلام واقع صلیت نجات باکرکیوں اس ملک میں آئے اور کس صفرورت نے ان کواس دور دراز سفر کے لئے آبادہ

پارلیوں اس ملک میں آئے اور کس ضرورت کے ان واس دور دراز سفر کے افادہ کیا۔ اس لئے اس سوال کا تفصیل سے جواب دینا صروری معلوم ہو آہے۔ اور گوہم پہنے بھی اس بارے میں کسی قدر داکھ اسٹے ہیں لیکن ہم مناسب دیکھتے ہیں کہ اس بحث کو منحل ماں مصر سیاس کر میں کر میں میں میں میں میں کی سیاس کے اس بحث کو منحل

طور پر ورج کتاب کیا جائے۔
سوواضع ہوکہ صفری سے علیالسّلام کو انکے فرض درمالت کے روسے ملک بنجاب
اور اسکے نواح کی طرف سفر کرنا نہا بیت صروری تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے
سی کا نام انجیل میں اسرائیل کی گم شدہ بھیٹریں رکھا گیا ہی ان طلحول میں آگئے تھے ہی کے
سے سے کسی مورّق کو انکار نہیں ہے۔ اس لئے صروری تھا کہ صفرت سے علیالسّلام
اس طلک کی طرف سفر کوتے اور اُن کم شدہ بھیٹروں کا بہتہ لگا کرخواتھا کے کا بیغام اُن کو
اِس طلک کی طرف سفر کوتے اور اُن کم شدہ بھیٹروں کا بہتہ لگا کرخواتھا کے کا بیغام اُن کو
ایس بھی کی طرف سے کو میں اس میں اُن خواتھا کے طرف سے اُن گم شدہ بھیٹروں
ان ممتی کیونکہ جسس مالت میں وہ خواتھا کے کی طرف سے اُن گم شدہ بھیٹروں
ان ممتی کیونکہ جسس مالت میں وہ خواتھا کے کی طرف سے اُن گم شدہ بھیٹروں

ل طرف بھیجے گئے تھے تو بھر بغیراس کے کہ ووائن بعیروں کے بیچھے جاتے اور اُن کو تلاش ية اورأن كوطريق نجات بتلات يُونهي دُنسيا سد كويح كرجا ناايسانتما كرجيساكه ايك فص ایک بادشاہ کی طرف سے امور ہوکہ وہ فلاں سیا بانی قدم میں *جاکرایک کو*ال مودے اور اُس کنوے سے اُن کو بانی بلاوے ایکن سیخص کسی دوسرے مق م میں تین جا ربس رہ کر والیس جیلاجائے اوراُس قوم کی تلاکشس میں ایک فدم بھی ندا محملے توكياأس نے بادشاہ كے حكم تے موافق تعميل كى ؟ برگز بنيں - ملكه اس في معن اپني آرام كى وجرس اس قوم كى كھدىرواندكى-بال الريد سوال بوكدكيونكراوركس دليل مصعلدم بوراكه اسسرائيل كى واقعي اس طک میں اگئی تھیں تو اس کے جواب میں لیسے بدیبی ثبوت موجود ہیں کہ ان میں ایک معمولي او دمو بل عقل بمبئ سندنهي كرسكتي كبونكه به نهايت مشهور واقعات مېس كربعض فومی مثلاً افغان اور شعبه یک قدیم باست ندے در اصل بنی اسرائیل ہیں مثلاً الائی ستان جوصلع مزارہ سے دومین وال کے راستہ پر واقع سے اُس کے باشندے سے اپنے تئیں بنی امرائیل کہلاتے ہیں۔ ایساہی اسس ملک ہیں ایک دوسرا بہاؤسم جسکو کالآؤاکہ کہتے ہیں۔ اس کے باستندے بھی اس بات پر فو کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اورخاص منطع ہزارہ میں بھی ایک قوم ہے ہوانسرائیلی خاندان ۔ لے تنیں مجھتے ہں ایسا ہی پاکسس اور کابل کے درمیان جو بہارا ہیں مبوب کی طرمن شرقاً وغرباً ال کے باشندے معی اپنے تمیں بنی اسرائیل کملاتے میں۔ اور کشمر کے باشندال کی نسبت وہ دائے نہایت معیم تابت ہوتی ہے ہو داکم ترتیر سے اپنی کتاب م ما مت كشميرك دومر الصفي ميل بعض محقق الكريزول كے حوالہ سے لكم مى سب يعنى يدكه بلات بمثميري أوك بني اسرائيل من اوراً تكركباس ادرجرے اورعف رموم تطعی طور پر فیصله کرتے ہیں کہ وہ اہمرائیلی خاندان میں سے ہیں۔ اور فایسسٹرنا می

الكرزاني كتاب من لكمة المع كرجب مي كشميرين تما قرئي في خيال كياكر مي ، یہودلوں کی قوم کے درمیان رہما ہول۔اورکماب دی ریسز آٹ افغانستان منفدائ وطبيو بليوسي ابس أنى مطبوعه تعاكرسينك اينذكو كالكته مس لكعاسه كم افغان لوگ ملک سیریاسے آئے ہیں۔ بخت نصرنے انہیں قید کمیا اور پرسشیا اور يديا كے علاقول ميں انمعيں أبادكميا-ان مقامات سے كسى بعد كے زمار من مشرق لی طرحت نکل کوغور کے بہاڑی ملک ہیں جائے ہماں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھے۔اسکے نبوت میں ا درلیں نبی کی پیشگوئی ہو کہ وس قومیں اسرائیل کی ہو قیدمیں مانو ذ ہوئی تفیں۔ فیدسے بھاگ کر ملک ارسارۃ میں بناہ گزین ہوئیں۔ اور وہ انسی ملک كا نام معلوم موتلت جيءاً جكل مِزاره كهنة مين اورجو علاقه غورمين واقعه سب -بقات ناصري حس مير ينكيزخان كي فتوحات ملك افغانسستان كا ذكرسيه اس مير لكعاسه كدشنبيسي خاندان كيرحهيرمين بيهإل ايك قدم آبا وتمقى جس كومني اسسائيل لِيِّت تِنْعِ اور بعض ان من بڑے بڑے تا ہرتھے۔ برلوگ مٹالنہ من جرکہ محد مصف ا النام حبكه ستيدنا حفزت خاتم الأنبياء صلى الله عليه ن رسالت كالمعسلان كبيا. ہرات کے مشرقی علاقہ میں آباد سنتے ایک قریش سردار خالد ابن ولید نامی اُن کے باہر دسالت كى خبرك كرا ياكم وه رسول خدا (صلى الشرعليدو لم) كي جمند سك يبع میں۔ یا نخ بید سردارمنتخب ہوکرائس کے ساتھ ہوئے جن میں بڑا قبسس تھاجس کا دُوم را نام کرش ہے۔ یہ لوگم سلمان ہوکر اسسلام کی راہ میں بڑی مبان فشانی سے ارہے و فقوحات ماصل كبر، اور الكي واليسي مر رسول المِند (صلى المدعليد كوسلم) في الكو بهت تحف ديير اوران يرمركت بميجي اوربيت كوني كي كواس قوم كوعودي ماس ہوگا۔ اوربطور پیٹ گوئی فرا یاکہ ہمیشہ ان کے سردار کاک کے نقب سے متہور ہوا لریں تھے۔ اور قیس کا نام عبدالرسٹ پدر کھ دیا اور پیطان کے لقب سے *سرفرا*ز

لیا- اورلفظ پیهلان کی نسبت افغان مؤلف به بهان کرتے ہیں کہ بیر ایک لفظ سيوس كم معن جهاز كاسكان ب اور يونكه نومسلم قيس ابني قوم كي رمناني مے لئے بہار کے سُکان کی طرح تھا اس لئے بہطان کا خطاب اسکوالا اِس بات کابیتہ نہیں *جیلاً کرکس ز* مارز میں غور کے افغان ایکے برسھے - اور علاقہ قندهار میں جو آجکل اُن کا وطن ہے آباد موسئے۔غالباً اسلام کی بیلی صدی میں ایسانلمورمیں آیا+ افغانوں کا قول ہے کہ قبیں نے خالد ابن ولید کی اُوکی سے نکاح کیااوراس سے اس کے ہاں مین اولے بیدا ہوئے جن کا نام سرآ بان - پیفاآن -اور کو کشنت ہیں۔ سر آبان کے دوار کے تھے جن کے نام بچرے بی اور کرش بی ہیں۔ اوراُن ہی اولاد افغان مینے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ ایٹ یا کوچک کے لوگ اور مغربی اسلامی مورّخ افغالول کوسسلیانی کہتے ہیں۔اورکتاب سائیکلو پرڈیا آٹ انذيا اليسفران اينذ سدون اليشيام صنفداى بلغور جلدسوم ميس كمعاسي كرقوم يمود اليشياك وسط جنوب اورمشرق مين تيبيلى موتى بين يبلي زمان مين يه لوگ لم*ك چين ميں بكنزت أباد تقے اورم*قام تير بچي (صدرمقام منبلع شو) ان كامعيد تھا-واکٹر وولعت جو بنی اسرائیل کے دس فائٹ مشدہ فرقول کی تلاش میں بہت مدت بيعرمار باأسكى بيرائ سيكر أكرا فغان اولا دليقوب ميس سع بين تووه بهودا اور بن ممين قبيلول ميں سے ہيں-ابك اورروابت سے تابت موتا ہوكد مودى الر تا تارمیں جلاوطن کرکے بھیجے گئے تھے اور مجارا۔ مرد اور خیوا کے متعلقہ علا قول میں بری تعداد میں موجود تھے۔ پرسٹرجان شہنشاہ تا نارنے ایک خط میں جوہناہ الكسيس كام في نس متهنشاه فسطنطنيه إرسال كميا تصالبينه طك تا مار كا ذكرت موسك المعاسية كم اسس درياد آمول) كے ياربنى امرائيل كے يسن قبيلے بس ج اگرج اسیف باوست و کے ماتحت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن فی الحقیقت ہماری

بيت اورغلام بين - واكثر موركى تحقيقات سيمعلوم بودًا سبيحكه تأثاري قوم پورن مودی الاصل ہیں-اور ان میں اب کا مبودی مذمب کے قدیم آثار یا کے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ختنہ کی رسم ادا کرتے ہیں۔افغانوں میں یہ روایت ہے کہ وہ دس کم سنندہ بنی اسرائیلی قبائل ہیں۔ ہا دشاہ بخت نصر سے بروشلم کی تباہی کے بعد كرفقاد كركے غور كے مك ميں بسايا جو باميان كونز ديك بي اوروه خالد بن ولبدك أف سے يہلے برابر بہودى مذمب كے پابند سے-افغان شکل وسشبابت میں مرطرے سے بہود نظراتے ہیں-اور اُن ہی کی طرح چھوٹا بھائی براسے بھائی کی بیوہ سے شادی کرناہے۔ایک فرانسیسی سیاح فرائر نامی جب برات کے علاقہ میں سے گذر رہا تھا تو اکسٹے لکھا ہے کہ اس علاقرمیں بنی اسرائیل مکثرت ہیں اور اپنے ببودی فرمب کے ارکان کے ادا لرف کی پوری آزادی انتصیل حاصل ہے۔ ربی بن بین ساکن شہر ولیڈو (سبیان) بارهویں صدی عیسوی میں کم شدہ قبیلول کی تلاش میں گھرسے نکلا-اس کا بیان ہے کہ یہ بہودی وک جین ایران اور تبت میں آباد ہیں۔ جوزی فس جس نے ستاف سرم میں یہودیوں کی قدیم تاریخ لکھی ہے۔ اپنی گیارهویں کتاب میں عرز انبی کے ساتھ تیدسے والیں مانے والے بہوداول کے بیان کے شمن میں بیان کر ماسے کردس تعسلے دریائے فرات کے اُس یار ابتک آباد ہیں اوراُن کی تعلاد شارسے باہر سے ( وریائے فرات سے اس یارسے مراد فارس اور شرقی علاقے ہیں) اور سینٹ جووم بو بانجویں صدی عیسوی میں گذراہے ہوسید نبی کا ذکرکیتے ہوئے اس معاملہ کے نبوت میں ماست یہ براکعنا ہے کہ اس دن سے دہنی اسرائیل کے، دس فرقے شاہ یارتھا ایسے یادس کے ماسخت میں اوراب مک تعیدسے دو نہیں کئے گئے۔ اوراس کتاب کی جلد اة ل من اكه عابي كه كونت بورن مرزا ابنى كتاب كے صفحه ٢٣٣٠-٢٣٣ من توريكر آما ہے

رافغان اس بات كوسليم كرت ميل كربخت نصرف ميكل يرشيكم كي نسبامي ك بعد بامیان کے علاقہ میں انہیں جلاوطن کرکے بھیجدیا۔ ( بامیان کا علاقہ غور کے تصل اور افغانستان میں واقع ہے) اور کتاب اسے نبیرے ٹو انسان میں واقع ہے اور کتاب اسے نبیرے ٹو انسان میں واقع ہے اور کتاب افغانستان مصنفه جي في ومكن الف جي اليم طبوعه مهمله وصفحه ١٦١ من لحمات كركتاب جمع الانساب سعد الاندادا دف يرامد كرمشنا ياكد بيقوب كابرا بليط يهودا تحا أس كا بيشاأسك تعا-أسرك كا بينا اكنور-اكنور كابيامعالب معالب كا فرلائي ولائي كابيثا قيس تعاقب كابيثا طالوت طالون كاارميا - اور ارميا كا بينا افغان نفا- اس كى اولاد قوم افغان سبه- اور اسى كے نام ريافغان كا نام مشہور موا - افغان بخت نصر کا ہم عصر تعااور بنی اسرائیل کمبلا ا تعااور اُس کے بالبس بيضتعيد اس كيونتيسوي ليثت بن دوبرار برس بعدوه فيس بؤاجو محمر (رسُول السُّرصلي الشَّرعليد كوسلم) كور مانه مي تفاداس سي يونسطونسلين بولين-لم نامی افغان کاسب سے بڑا بٹیا اپنے وطن شام سے بجرت کرکے غورمشکوہ سک علاقہ می ہو ہرات کے قریب آباد ہوا۔ اس کی اولاد افغانستان می سیا گئی۔ اوركتاب اسدسائيكلو برزيا أف جيورافي مرتبه جميز برائيس ايعن جي ايس مطبوعه لندن ملاه مم لم يوك نحم الهي لكمعا سبيركم افغان أوك ايناس مال بادشاه المراتيل سے الاتے بي اوراينا نام بني اسرائيل ركھتے بي -الكر نظر بزنس کا قول ہے کہ افغان بہ روایت بیان کرنتے ہیں کہ وہ بہودی الاصل جیں ان و بال في المين قيد كرك غورك علاقه من البايا جو كابل سي المال مغرب مِن واقع ہے۔ بدلوگ سلالیہ کا اپنے بہودی مرمب پررسم لیکن خالد بن حبدانلد (غلطی سے ولید کی جگر حبد الله لکھا ہؤاسم) فاس قوم کے ایک سردار کی لؤکی سے بیاہ کرایا۔ اور اُن کواس سال میں دین اسسلام قبول کرایا

سترى أدف افغانسة ان مصنّفه كرنسل جي بي ميلس مطبوعه لنده میں اور دس گم شده فرقول کی اولا و میں ۔ اور کتاب مسٹری آف دی افلخانڈ ئے بہی ہے کہ افغال قوم بنی اسرائیل کے دس فرقول کی اولاد افغانول كى ابنى سع - اورىي مورة اس كتاب كصفورم مل ہے کا افغانوں کے پاس اِس بات کے تبوت کے لئے ایک دلسل سے حبکو وہ اول سے بشاور مہنجا تو المعت ذی تے ہں کہ جب نادر شاہ ہند کی فتح کے ارا دے نے اسکی نودمت میں ایک بانسبل عبرانی زبان میں کسی ہوئی بیش کی باہی کئی دوسری چیز سیٹ کیں ہواُن کے خاندا فیل میں اپنے قدیم المرم . مغوظ حلی آتی تنمیں۔ اس کمنے ساتھ ہودی تھی ان کو میچیزی دکھلا بی گئیں تو فورًا انہوں نے انکو پہچان لیا اور میجر بہی مورخ ایک متاسب کرحبدالله خان برای کی رائے میرے زودیکہ الک طالوت (مال کے دوبیٹے تھی ایک افغان دوسرسه كانام جالوت - افغان اس قوم كامورث اعلى تها- واؤد أور لیمان کی حکومت کے بعد بنی امرائیل میں خانہ جنگی متروع ہوگئی اور فر<u>قے فرتے</u> الك الك بن محكة بخت نصر ك زمارز ك يسي حالت رسي بخت نصر في يرط تر ہزار بہوری قتل کئے اور تہر تباہ کیا۔ اور باقی بہود بیل کوتید کر کے بابل کے وبعدافغان كاولادخوت كمارك بجدايات بعاك كرماب اوربهت عرصة ك يهان أباد يسيد ليكن وينكر ماني اورزمن كي قلت تقى

| طوف بيليك                                                                                                                              | بُول نے ہندوستان کی                                  | نگلی <b>ٹ ت</b> قی اس کئے ا           | اودانسان اورحیوان کو         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        | ب پرارم اور رحصنرت، ابو                              |                                       |                              |
| ز ما مذمیں اُن کے ایک مردار نے اُن کا رک تنز نمالدین ولیدسے قائم کیا                                                                   |                                                      |                                       |                              |
| م فارسس اور                                                                                                                            | است محل کرا بران کے علاقوا                           | بضدين أيانور فوم عرب                  | ایران امل عرب کے             |
| کی ماب ندلاکر<br>م                                                                                                                     | بہیں بستے نہے۔اسکے مطالم<br>ب                        | ورحله مجينك بزخال تك                  | كرمان ميں جلبسے وا           |
|                                                                                                                                        | ه مندوستان بهنجا- لبکن                               |                                       |                              |
|                                                                                                                                        | پرجانم پرسے- باقیاندہ ا<br>میر جانم پرسے- باقیاندہ ا |                                       |                              |
| اوگ بھی بہال جمع موگئے۔ ان کے جوہیں فرقے تھے جوافغان کی اولاد میں سے تھے۔<br>اس سرت                                                    |                                                      |                                       |                              |
| مس كة بين بيغ تقد جن ك نام سرا بند (سرا بان) اركش (كركشت) كرلن (بطان) السن كري بين تبيل موت ان كان المان المان بريوبيس تبيل موت ان كان |                                                      |                                       |                              |
| - ال كے نام                                                                                                                            | ، نام ریزیومیں طبیطے موسے                            | فَهُ قُرِ مُدُّ نَدُمِ مِوسِتُ جَن كَ |                              |
| تبائل كمذاع                                                                                                                            | المُكْسْت (اركشْ )كم بينية                           | ترینا می دور ا                        | مع قبائل برہیں۔              |
| مب ن سار<br>خلبی خلز کی                                                                                                                |                                                      | عبان سے ہام<br>ایرانی                 | سرابند <u>کمبی</u> ث<br>اجال |
| JE 3.                                                                                                                                  | نیلج<br>کاک                                          | بيرن<br>يوسعت ذئ                      | ابران<br>ایوست               |
| محوريني                                                                                                                                | بمورين                                               | بابورى                                | بابور                        |
| ستورياني                                                                                                                               | مستوديان                                             | وزبري                                 | פלע                          |
| چين                                                                                                                                    | بين                                                  | لواني                                 | لوبإن                        |
| محسى                                                                                                                                   | کس ا                                                 | 31                                    | بي                           |
| يحاني                                                                                                                                  | - کالن                                               | خوگياني                               | نوكيان                       |
| نصری                                                                                                                                   | نعر                                                  | مشرانی                                | مشريان                       |
| قبائل                                                                                                                                  | كان كم بيغ                                           | قبائل                                 | كولن كمه جينے                |

زازي سوري باب بنكنيشي بنكنيش أفريدي لنذيعيورى لنؤسيور طورى اوركتاب مخزن افغاني تاليف نواجر نعمت الثد براتي بعبد بها لكيرشاه تاليف سث المنالد بجری جسکو بروفیسر برنهار د دورن (خارکو پینیورسٹی) نے بمقام لندن ترجم کرکے تسلكاء مين شائع كميا ب اس كم مفعله ذيل ابواب مين يربيان هيه -باب اول میں بیان تاریخ یعقوب اسرائیل ہے جس سے اس (افغان) قوم کا تجره نسب مثروع مو ماسے۔ باب دوم میمصنمون تاریخ شاه طالوت سے سیسنے افغانوں کا تجر ونسب طالوت سے ماہ ماگراست صفحہ ۲۲ وس م میں لکھاسے کرطالوت کے دوبیلے تھے۔ برخیا اور ارمب اہ برخبإ کا بیٹا اُصعت تھااور ارمیاہ کاافغان ۔اورصفحہ ۲ میں مکھاسیے کہ افغان کے م مبینے تھے اورا فغان کی اولاد کے برابر کوئی اور اسرائیلی قبیلہ میں منتعاب اور صغید ۱۵ بس اکھا سے کر بخت نصر بے تمام شام پر قبضد کرلیا اور اقوام بنی اسرائیل کو مبلا وطن کرکے غور یفرنی ۔ کابل ۔ قند مار اور کوہ فیروز کے کوہستانی علاقوں میں لابسايا بهال نمامسكر أصعت اورافغان كي اولادره يرسى -معتبر تواريّنٌ مشكُّ تاديخ طبرى مجمع المانساب -گزيده بها نكشائي معلق الانواد معدن أكب سے خلاصرکرکے برکناب بٹائی گئی ہے۔ (دیکھوصغیری ویبابیر از مصنّعت)

باب سوم میں یہ براین ہے کہ بخت نصر سے بجب بنی اسرائیل کومشام سے ُعكال ديا تو أصعت ا درافغان كي نسل كے چند قبا نل عرب ميں جاگزين بوئے -ا ورحرب ان کو بنی اسسوائیل اورمنی افغان کے نامول سے نامرد کرتے تھے۔ اوراس كتاب كصفحه يهووهم مصنف مجمح الانساب اومستوفي معتنع الديخ كزيده كي والدس تفصيلًا مبيان كمياب كما تخصرت صلى الله عليه وسلم كم حين حيات بي خالد بن وليديف ان افغانول كي طرف دعوت اسلام كابيغام تجييها - جو بخنت نصر کے واقعہ کے بعد غور کے علاقہ ہی ہیں رہ پڑے تھے۔ افغان سددار سربراہی قبیں جوے ابیٹنڈل کے بعد طالوت کی اولاد تھا سامنر خدمت آنخھنرت صلی المتّٰدعلیہ وسلم ہوئے۔ قایس کا نام انتحضرت صلی المتّٰدعلیہ وسلم نے عبدالرمشيد ركها- ( اس مجكه عبدالرمشيرتيس كالشجره نسب طالوت (سال) تك دياسي) - نيز آنحصنرت صلی افتدعلیہ وسلم نے مرداروں کا نام پٹھان رکھا جسکے شعنے سکان جہا ذکے ہیں پچھ عرصہ کے بعد مسروار واپس اپنے فک میں آئے اوراسلام کی تبلیغ کی -اوراس كتاب مغزل افعانى كيصفورا بين لكعاسي كم بني افغند يا بني افغان ناموں كينسيت فريدالدين احدامينى كتاب دساله انساب افغانىيە ميرمفقىلە فیل عبارت لکمتاسی ایمنت نصر مجوسی جب بنی امرائیل اور شام کے علاقول ا مستعلى بؤا اوريرومشلم كوتباه كميا توبني اسرائيل كوفيدى اورغلام بنا كرميلا ولمن كركيا اس ومکے کئی تبیط ہو موسوی مترمیت کے یا بند تھے اپنے ساتھ کے اور مکم دیا کہ وہ آبائی مذہب جبو ڈکرخدا کی بھائے اُس کی پیستش کریں۔لیکن انفوں کے انكاركيا- بنابرس بخت نصرف نهايت عاقل اور فهيم لوكون من سعدوم زاركو واردالا اور بانیوں کے لئے حکم دباکہ اس کے مقبوضات اور شام سے کہیں باہر جیلے جاتیں. ان کا ایک صدر ایک مردار کے مانحت بخت نصر کے مقبومنات سے نکل کر کو مرسمان

خورسى بلاگيا اور بيال أنى كى افلادره برى- دن بدن اُن كى تعدا در استى كى ياورلوكون سف اُنى كويى ، اسرائيل - بنى اُصحت ادر بنى افغان كى نامول سعموسوم كيا-

صغیر ۱۱ مین مصنعت مذکور کا قول ہے کو معتبر کمٹ انتاقا ادیخ افغانی - تاریخ غوری وغیرو

یس بیر وعوی وری ہے - افغان بہت زیادہ صعد قربی اسسرائیل بیں اور پیوصتر قبطی ہے نیر

ابو افغنل کا بیان سے کہ بعض افغان اسے آپ کو مصری الاصل سجھتے ہیں۔ اور بیر وجر بیش

کرتے ہیں کہ جب بنی اسسرائیل پر یشلم سے مصر واپس گئے ۔ اسس فرقہ دیصف افغان سے

ہندوستان کو نقل مقام کیا - اور صغیر براہ میں فرید الدین احد افغان کے نام کی بابت یہ

مکمتا ہے: - افغان نام کی نسبات بعض نے یہ لکھا ہے کہ (ست ام ہے) جلا وطنی کے

بعد جب وہ ہروقت اپنے وطن الوت کا دل میں خیال لاتے تھے تو آہ وفغان کرتے

بعد جب وہ ہروقت اپنے وطن الوت کا دل میں خیال لاتے تھے تو آہ وفغان کرتے

تھے ۔ اہذا اُن کا نام افغان ہو کا اور بہی دائے تشر جان طکم کی ہے دیکھو مسٹری آفت

پرسٹیا جلد اصفی اور ا

اورصغی ۱۳ پی مهابت خان کا بیان سے که پیمل ایشل از توابع و لواحق سسلیمان علیدالسلام اند بنا برال ایشال دا حروم عرب سلیمانی کو بندیو

اورصفی ۵ به میں کھا ہے تغریباً نمام مشرقی مورخوں کی بی تحقیقات ہے کا افغان قوم کا ابنا ہی اعتقاد ہے کہ وہ یہودی الاصل ہیں اوراس رائے کو ذوانہ حال کے بعض مورخوں نے بھی اخترار کیاہے با غالبًا صبح بمجھا ہے۔ . . . . ، اور یہ ولی کا افغان یہودوں کے نام ہے نام دکھتے ہیں بیشک افغانوں کے سلمان ہوجائے کی وجہ سے ہودوں کے نام ہے نام دکھتے ہیں بیشک افغانوں کے سلمان ہوجائے کی وجہ سے رامیکن مرتزم برنہار و دورن کا یہ خوال کوئی نبوت نہیں دکھت۔ پنجاب کے شال مغربی صعد میں اکثر ایسی قریس جندی الاصل آباد ہیں جو آباد ہرگئی ہیں لیکن اُن کے نام یہودی مام یہودی الموں کی طرز یہ ہرگز نہیں۔ جس سے صاحت طور پرمعلوم ہوتا ہے کے مسلمان موجائے سے ایک قوم میں یہودی نام داخل نہیں ہوجائے "اختان کے خط وخال یہودیول

سے میرت انگیز طور پرمشا بہت رکھنے ہیں اوراس بات کوال محققول نے مجل سا ہے جوانغانوں کے دعوے میں دی الاصل ہونے پرکھ التفات نہیں کرتے۔ اور بہی ایک نبوت بيروأن كي ببودى الاصل بوسفك بارسدين السكنا ب يسرمان الكمرك الغاظ اس بارے میں بر ہیں او اگریہ افغانوں کا دیہودیوں کی معرز نسل سے بولے کا دعویٰ بہت متعقبہ ہے۔ لیکن ائی شکل وظا ہری خط وخال اور انکے اکثر رسوم سے برامرصاف ظامر مع كه وو (افغان) فارسيول - اماريول اور مندلول معايك بُوا قوم سے اورمعلوم مو ما سے كرمسوف يبى بات اس بيان كومعتبر عمراتى سے جس كم مخالفت بهت سے توی واقعات کرتے ہیں اور مس کا کوئی صاحت نبوت مہیں ملتا۔ اگر ایک توم ئى دوىرى توم كے ساختوشكل ووضع ميں مشابہت ركھنے سے كوئى نتیج كل سكتاسے تو شميري ابيغ بهودليل والمصخط وخال كي وحبه سع يقيينًا يقينًا يهود الاصل أامت جوسط اوراس بات كاصوف برنيرف بي نهي بلكه فارسشراورشايد ويمرعنقول ن ذكركياسيم " . . . اگرید فارسَمُ برتیری رائے کوتسلیم نہیں کریا تاہم وہ اقرار کرناہے کہ جب وہ اسکی میں تھا تھا۔ میروں میں تھا تو اُس نے خیال کیا کہ وہ ایک بہدویوں کی قدم کے درمیان رہما ہے۔ اوركتاب وكشنري آف جيوگرافي مرتبداسي كے مالسٹى كے صفحہ ١٥٠ ميں کشمیر کے لفظ کے بسیان میں بیر مبارت سبے :۔ یہاں کے باست ندے وراز قد -توى بميكل - مردانه شبابهت والمصر عورتين مكل إندام واليس - فويصورت - بلند خدارمني والع شكل و وضع من بالكل يمودلون كم مشابه بي-اورسول اینڈ ماری گزی (معبوعہ ۱۴ نوبر مرام کاروصنی ۱۴) میں مینوال مضمون سواتی اوراً فریدی ( اقوام ) کلمعان کرمیس ایک اعلیٰ درم کاهیتی اور دیجیسیه معنمون طاسع بورتش السوسي الشن كحدايك حال كي جلسه مي السوى اليس مذكوره كي تناخ متعلقة ايخ طبعي وع انسان ين بيش كالكياسي اور وكميني تحقيقات تاريخ

بى انسان كے موسم سروا كے جلسوميں المبحى شنايا جا ناسہے۔ ہم وہ محق مضمون ذل الروسے یته بین . . . . . ، مندوستان کی مغربی صرحد کے پیٹھان یا کیٹان باستندول کا حال فدیمی ماریخوں میں موہود سے اور بہت سے فرقوں کا ذکر ہیروڈونش نے اور سکندر مظ ك تاريخ نويسوں في كياہے۔ يولى زماندين اس بهار كاغيراً با واور ويرا مذكا نام روّه تما اوراس علاقد کے باشندوں کا نام رہیلہ تھا۔اوراس میں شک نہیں کہ یہ رہنیکے یا بر المان قوم افغانان كے امرونشان سيبيل ال علاقول مي الباد تھے۔ اب سار-ا فنان بیٹھا فل میں شار کئے جائے ہم کیو مکہ وہ بیٹھانی زبان بیچنے پیشتو لولئے ہیں۔ نسیکن وه ان سے کسی رستند کا اقرار نہیں کرتے۔ اور اُن کا دعویٰ سے کہ ہم بنی اسسوائیل ہر یسے ان فرقل کی اولاد ہیں جن کو بخت نصر قبید کر کے بابل لے گیا تھا۔ مگرسب نے بشتو ز بان كواختيار كركيا هي اورسب اس مجموعه قوانين ملي كوما نيته بين حركا نام كيتان الى ہے اور جس کے بہت سے قوا عد رُرانی موسوی مٹر ایعت سے عجمیب طور پر مشا بہت رہے ہیں۔ اورلیمش اقوام راجیوت کے پُرکسنے رسم و رواج سے بھی طبع شَجَلتے ہیں -. اگریم اسرائیل ای کو زیر نظر رکھ کردیکیصیں تو ظاہر ہوگا کہ بیٹھانوں کی تو میں مول مَين منتسم موسكتي مِن . . . . بيعنه اوّل وه فرننه مهندي الاصل مِن عِيب وزیری- آفریدی -اورک زئی وغیره- دوسرے افغان بوسامی ( عنم mit نے کا دعویٰ کرتے میں اور مرحد بر زبادہ ایادی انہی کی سے اور کم سے کم یہ ممکن يم كه يكمَّان والى يوايك غير كمنوب صابطه قوا عدمكي هيه -سب كا ملكه تبيار مبنوا -س میں ہم دکھیتے ہیں کہ موسوی اسکام راجیوتی رسوم مصلے ہوئے ہیں جن کی ترمیم لامی رسوم نے کی ہے۔ وہ افغان جواہیے تمیں در آنی کہلاتے ہی اورجب سے کردراتی سلطنت کی بنیادیری بچیسے واسال سے اپنے تمیں درائی ہی نامزدکرتے آئے ہیں۔ کہنتے ہیں کہ وہ اصلاً اسرائیلی فرقوں کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل کش (قبیس)

سے جاری ہونی سے جسکو حصرت محر رصلی انٹد علیہ تیلم ) نے بیٹھان کے نام سے موسوم کیا جس كے معنے سرياني زبان ميسكان كے ہي كيونكدائس فے لوگوں كواسلام كى لبرول بيں دکشتی کی طرح ) بیلانا تھا۔ . . . . . . گریم قوم افغان کا قوم اسسوائیل سے کوئی قدیمی رشندنه مانین تواک اسرائیلی نامول کی کوئی وجربیان کرنا مهارسه کئے مشکل موجا تاسید بوعام طور رہر رائے ہیں۔ اور بعض ربوم مثلاً عید <del>صبح کے</del> تہوار کے رائح ہونے کی وجب ببان كرناا وريمي مارس كئ دشوارم وجاتا سب اور قوم الغان كي يوسعت زئي شاخ اگر مراضح كيتقيقت كومجمر زبي منات توكم سدكم أن كانهوار عيد فصح كي نها بتعجيب اور عدوفقل ہے۔ ایساہی اسمائیل رست ندند مانے کی حالت میں ہم اس اصرار کی معی کوئی وجرنمیں بتلاسکتے ہواعلی تعلیم یافتہ افغانوں کو اسس روایت کے سیان کرنے ادراس برقائم رسن میں سے - إس سے معلوم مو ناسے كداس روايت كى صدافت كى كوتى اصل بنياد خرور بوكى - بليو ( عدم Bellew ) كى دائ م كواسرائيلى رستند كا در تقيقت سياموناهمكن عبد كروه بيان كراسب كم افغانول كي ين برسي شاخول یں سے جواہنے تئن قیس کی اولاد بیان کرتے ہیں کمسے کم ایک شاخ سارا بور کے امست موسوم ب اوريدلفظ پشتوز بإن مي اس نام كا ترجم به جو ريا من د است مي سورج بسى راجيوتون كانام معاجن كالسبت يرمعلوم بكراكي بستيان ما محارت كى در انى مين يندر بنسى خاندان سے شكست كه اكرافغانستان ميں البي تقييں- إس طرح صلهم مؤاكر مكن بهوكه افغان بني اسرائيل مول جوفد لمي داجيو تول مي المكر مول اور بميشه سيميرى نظري افغانول كراصل ونسل كيمسك كالمجيح حل نهايت بى اغلب طور يرييمعلوم مومار الب ببرط اسك افغان روايت و تامل كى بنا ير است تسكيل بركزير وم يعن اراميم كي اولاد من سعطمار كرت بي-ان تمام تحریات کوجونا می مولغوں کی کمابوں پیسیم نے گفتی ہیں پیجب

لوریر تصوّر میں لانے سے ایک صادق کو یقین کا مل *ہوسکتا سے کہ می*تو میں جو افغان اورکشمیری اس ملک مندوستان اور اس کے حدود اور نواح میں پائی جاتی ہیں دراصسل بنی اسسرائیں ہیں۔ اور ہم اِسس کتاب کے ك مصنه مين انشاء الله زياد و تر تغصيل سے إسس بات كو نابست اری مے کر مصرت مبیع علیالت الم کے اس سفر دورور از بعنی مندوستان کے سفر کی علّت غانی ہی تھی کہ تا وہ اُس فرض سے سنسبکدونش ہوما میں جو مام اسرائیلی قرموں کو تبسیغ کا فرض اُن کے ذمتہ تھا۔ جیساکہ وہ ابجیل مِن إِس بات كى طوت اشاره معى كريط مِن - بس إس حالت مِن يرتع بتب كى بات نمیں ہے کہ وہ مندوستان اور کشمیر میں آئے ہول - بلکہ تعبت س بات میں ہے کہ بغیراد اکر سف اپنے فرض منصبی کے وہ آسمان یر جابيت مول ـ اب مم اس معتد كوخم كرت بي -ميرناغلام حريح موعود از قاد بان صلع گورد آ

.